# خطبات ڈاکٹر ذاکر نائیک

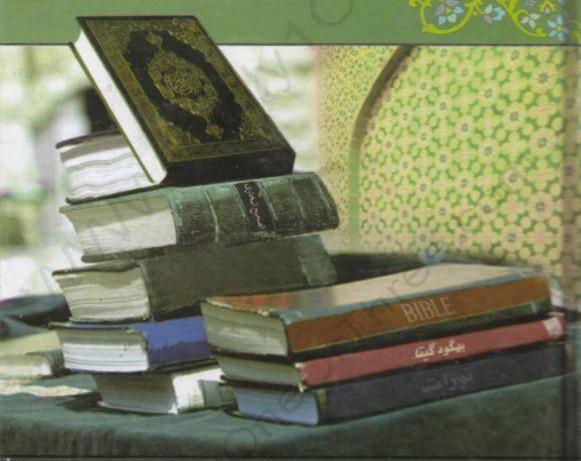

ڈاکٹر ذاکر نائیک

### اسلام اور مندومت

ڈاکٹر ذاکر نائیک

مترجم سيدامتيازاحمد

خُلِمُ الْمُولِدُنِّ الحمد ماركيث، أردو بازار، لا بهور

## زنتی<u>ٺ</u> تعارف

| -11 | ہندومت کا تعارف                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 11  | ہندومت کی تعریف                                               |
| 11  | اسلام كانغارف                                                 |
| 11  | مىلمان كى تعريف                                               |
| 11  | ایک عام غلط فنجی                                              |
|     | ايمانيات ( )                                                  |
| 10  | مندومت كى ايمانيات (بنيادى عقايد)                             |
| 10  | بندومت بین تصور خدا                                           |
| 10  | فرق"S"کام کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 14  | مجلود گیتا                                                    |
| 14  | ا نیشر                                                        |
| 19  | وير                                                           |
|     | رخ                                                            |
| ra  | اسلام میں فرشتوں کا تصور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 10  | مندومت مين فرشتول كاتضور                                      |
|     | ہندومت کے متونِ مقدسہ                                         |
| 14  | تعارف                                                         |
| 3   | مندؤول كى كتب مقدسه مين رسول الله طفي عليام كاذكر             |
| 19  | رير                                                           |
| ۳.  | ا پنشر ا                                                      |

| ٣1 - | بان                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | يحُوشْ بُرُان مِيل حفزت مُحمَّد طِنْ عَلَيْهِ كَاذ كر                                                          |
|      | محدرسول الله عظی کے بارے میں پیش گوئی                                                                          |
|      | אַן או איד כייין איד כיייין אויד איד עון איד ע |
| 4    | כפת ואיד                                                                                                       |
|      | تيرامنتر                                                                                                       |
|      | چوتامنتر                                                                                                       |
|      | يانچوال منتر                                                                                                   |
|      | چھٹامنتر۔۔۔۔۔۔                                                                                                 |
| ٣٢   | ساتوال منتر                                                                                                    |
| ٣٢   | آ هوال ، نوال منتر                                                                                             |
|      | دسوال منتر                                                                                                     |
|      | گيارهوال منتز                                                                                                  |
| ٣٢   | بإرهوال منتر                                                                                                   |
| ٣٢   | تيرهوال منتر                                                                                                   |
| ٣٣   | چودهوال منتر                                                                                                   |
|      | ويدول كى مزيد پيش گوئيال                                                                                       |
| ۵۱   | فتح كمه                                                                                                        |
| ۵۲   | سام ويد كى پيش گوئى                                                                                            |
|      | (حصددوم)                                                                                                       |
|      | ہندؤوں کی جانب سے عام طور پر اسلام کے بارے میں                                                                 |
|      | يو چھے جانے والے سوالات                                                                                        |
| 04   | کیا و ید وحی خداوندی میں؟                                                                                      |

| 04          | قرآن میں چار کتابوں کا ذکر ہے                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸          | سابقہ کتب خاص قوموں کے لیے تھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| ۵۸          | قرآن پوری بی نوع انسان کے لیے ہے                                                     |
| ۵۹          | سراس پرین بی وی نازل ہوئی؟                                                           |
| ٦٠          | بدوس اگر ویدالهای مین؟                                                               |
| ٧١          | باسر ن الروید الهان ین است.<br>کیارام اور کرش پنغیمر تھے؟                            |
| YI          | نیارام اور سرق میہ برھے . ۔۔۔۔۔۔۔<br>چند پیغیبروں کے ہی واقعات بیان کیے گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Yr          | چنر پیبروں نے ہی وافعات بیان ہے ۔                                                    |
| Yr          | بعض انبیاء کے نام بتائے گئے                                                          |
| Tr - C      | ایک لاکھ چوہیں ہزار پغیبر۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
|             | انبیا صرف پی اُمتوں کے لیے                                                           |
| Sugar Store | حفرت محر الفيالية أخرى يغير بين                                                      |
|             | حفرت محر منظامین کی نبوت پوری انسانیت کے لیے                                         |
|             | رت میں کون سے پیغیبرتشریف لائے                                                       |
| ٩٣          | اگروه پنغبر تھے بھی؟                                                                 |
| ٦٣          | ہندومت کے اوتار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| 77          | اوتارول کی تعداد                                                                     |
| 77          | طول كاعقيده                                                                          |
| YZ          | بنانے والاصرف ایک ہدایتی کتا بچے فراہم کرتا ہے                                       |
| ۲۸          | تصور آخرت                                                                            |
| ٧٨          | ونیاوی زندگی امتحان ہے                                                               |
| 79          | ویوں مربوں ہوں ہورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| Y9          | ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |
| 2.          | ż.,.                                                                                 |
|             |                                                                                      |

26 ..... 3

| / •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ويدول مين تصور حيات بعدالموت                                                                          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورگ کا تصور                                                                                          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن کی اقعیہ ک                                                                                          |
| ۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ز که کا تصور                                                                                          |
| ۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تصورتقترير                                                                                            |
| ۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حالات میں فرق کا سبب                                                                                  |
| ۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | موجودہ زندلی ایک امتحان ہے                                                                            |
| ۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہندومت میں حیات بعد الموت کا تصور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>کی میں منت بسید                                       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کرم سبب اور نتیج کا قانون ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| ۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دهرم فرائض                                                                                            |
| ۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكشارة وا گواه، سونها                                                                                 |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكشا آ وا گون سے نجات                                                                                 |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پیعقیدہ ویدوں میں نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كيا خداعا دل منتج ؟                                                                                   |
| ۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فیصلہ استحان کے مطابق ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |
| ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بت برس كالمقعد؟                                                                                       |
| A LONG TO SERVICE OF THE SERVICE OF | بچلی چیکنے کی مثال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| Biograph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كيامسلمان كعيكو پوجة بين؟                                                                             |
| AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كعية زهين كام كزير                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کعبہز مین کا مرکز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>طواف کعبہ، اقر ارتو حید ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مواف لعبه، افر اړ نو دبير                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALL TO NE IN PROPERTY                                                                                 |



WWW.OnlyOneOrThree.com

بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

They plot are recent of A heavy the

Temperature

﴿ قُلْ يَاهْلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْ اللَّى كَلِمَةُ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ آلَا نَعْبُدَ اللَّهَ وَ لا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلا يُتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْ ا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ٥٠ ﴾ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْ ا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ٥٠ ﴾

(آل عمران: ٦٤)

''اے نبی کہو''اے اہل کتاب، آؤایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تہمارے درمیان کیساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ کھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سواکسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔''اس وعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہدو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم (صرف اللہ کی بندگی واطاعت کرنے والے) ہیں۔'' ہندومت کا تعارف

لفظ'' ہندو'' جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے۔ ابتدامیں پیلفظ ان لوگوں کے لیے استعال ہوا جو دریائے'' سندھو'' کے پارر ہتے تھے۔ یا ان علاقوں کے رہنے والوں کے لیے جن علاقوں کو دریائے سندھ کا پانی سیراب کرتا تھا۔ بعض مؤرضین کی رائے ہے کہ پیلفظ پہلے پہل ان ایرانیوں نے استعال کیا تھا جو شال مغربی ست سے بیعنی سلسلہ ہائے کو و ہمالیہ میں موجود در وں کے راستے ہندوستان وار دہوئے تھے۔

Encyclopedia of Religions & Ethics

سے پہلے کے متون اور ادب میں لفظ ہندو کہیں استعال نہیں ہوا۔

اپنی کتاب Discovery of India کے صفحہ ۷۵۔۷۵ پر جواہر لال نہر و لکھتے ہیں کہ''لفظ ہندو کا قدیم ترین استعال ہمیں آتھویں صدی (CE) میں ملتا ہے لیکن وہاں بھی یہ لفظ کسی خاص مذہب کے پیرو کاروں کے لیے استعال نہیں ہوا بلکہ محض ایک قوم کے لیے استعال ہوا ہے۔لفظ''ہندو'' کا استعال مذہبی تناظر میں بہت بعد میں جا کر ہوا۔

مخضراً بیکہنا غلط نہ ہوگا کہ لفظ ہندوایک جغرافیائی اصطلاح ہے جوان لوگوں کے لیے استعال ہوتی ہے جودریائے سندھ کے پاریا دوسر لے لفظوں میں ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہندومت کی تعریف

ہندومت یا ہندوازم لفظ ہندو سے نکلا ہے۔ بیدوہ لفظ ہے جوانیسویں صدی میں اگریز دریائے سندھ کی واوی میں رہنے والے لوگوں کے متنوع اور مختلف عقاید اور نظریات کے لیے مجموعی طور پر استعال کرتے تھے۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا کا بیان ہے کہ اگریز مصنفین نے مجموعی طور پر استعال کرنا شروع کیا ، سوائے مسلمانوں اور نوعیسائی لوگوں کے خہبی عقاید کے لیے استعال کرنا شروع کیا ، سوائے مسلمانوں اور نوعیسائی لوگوں کے۔ مندومت کی اصطلاح گراہ کن ہے کیونکہ اس سے بیتا ٹر ماتا ہے کہ ہندومت کسی ایک نظام عقاید یا منظم نظریے کا نام ہے جب کہ درجقیقت ایبانہیں ہے۔ عام طور پر لفظ نظام عقاید یا منظم نظریے کا نام ہے جب کہ درجقیقت ایبانہیں ہے۔ عام طور پر لفظ کہ نہ ہب ہو تصور ذہن میں آتا ہے ہندومت اس سے خاصا مختلف قتم کا مظہر کی اسکا۔ مندومت کوایک ند ہب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی ابتدا مذہب کی کسی تعریف کی رُوسے ہندومت کوایک ند ہب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی ابتدا ، تفکیل اور تنگمیل کسی ایک تاریخی شخصیت یا پیغیمر سے بھی وابستہ نہیں کی جاندو میں میں ہو ہندو جاندو کی عقیدہ یا رسم ورواج ایبانہیں جو ہندو جاندو کی عقیدہ یا رسم ورواج ایبانہیں جو ہندو جاندو کی عقیدہ یا رسم ورواج ایبانہیں جو ہندو جاندو

کہلانے والے تمام لوگوں میں یکسال ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہندومت کے اصول بھی وضع نہیں کرسکتے۔ کیونکہ اُصول وضع کرنے کے لیے کوئی معیارہی موجود نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہ جوشخض بھی یہ کے کہ ''میں ہندو ہوں'' وہی سچا ہندو ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس کے عقاید کیا ہیں؟ اور اس کے اعمال کیے ہیں؟ ہی ہندومت بطور فد ہب ایک غلط اصطلاح ہے۔ اس فد ہب کو ان کے نزدیک بھی ہندومت بطور فد ہب ایک غلط اصطلاح ہے۔ اس فد ہب کو ان کے نزدیک ''مناتن دھرم'' یعنی ابدی فد ہب کہا جانا چاہیے یا ''وید دھرم'' یعنی وہ فد ہب جو ویدوں پر مبنی ہے۔ سوامی ویویک آئند کے بقول اس فد ہب کے مانے والوں کو ویدانتی کہا جانا چاہیے۔

اسلام كا تعارف

"اسلام" عربی زبان کالفظ ہے جو کہ" سلام" سے نکلا ہے۔اس لفظ کالغوی مطلب امن وسلامتی ہے۔اللہ سجانہ وتعالیٰ کی اطاعت و امن وسلامتی ہے۔اللہ سجانہ وتعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری۔ یعنی بیہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا مطلب وہ سلامتی ہے جو اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کردیئے سے حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان کی تعریف

''مسلمان''اس شخص کو کہتے ہیں جواپی رضا کواللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے تالع کر دے۔ ایک عام غلط فہمی

بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام کوئی نیا نہ ہب ہے ، جو آج سے ۱۴۰۰ سال پہلے وجود میں آیا اور یہ کہ حضرت محمد مشکھ آیا نہ بہب اسلام کے بانی ہیں۔ یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ درحقیقت اسلام آغاز انسانیت ہی سے موجود ہے۔ اس وقت سے جب پہلے انسان نے روئے زمین پر قدم رکھا تھا۔ حضرت محمد مشکھ آیا اسلام کے بانی نہیں ہیں بلکہ اسلام کے آخری اورحتی پینجمبر مشکھ آیا ہیں جن پر نبوت ورسالت کا اختیام ہوگیا ہے۔

位在總压型

ALL PROPERTY AND ASSESSED AND ASSESSED ASSESSEDADAS ASSESSEDADAS ASSESSEDADAS ASSESSEDADAS ASSESSEDADA

#### ايمانيات

#### ہندومت کی ایمانیات (بنیادی عقاید)

ہندومت کے بنیادی عقاید طے شدہ نہیں ہیں۔جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہندومت میں عقاید یا ایمانیات کا کوئی طے شدہ نظام یا با قاعدہ اُصول موجود بی نہیں ہے۔نہ بی ہمیں ہندومت میں کوئی ایساعقیدہ یا بنیادی اُصول ماتا ہے جسے ماننا اور جس پڑمل کرنا ہر ہندو کے لیے لازم ہو۔

عملاً ایک ہندو آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے ، جو چاہے عقیدہ رکھے۔اس کے لیے حلال وحرام کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ بعنی نہ تو کوئی چیز ایسی ہے جس پڑمل کرنا اس کے لیے بہر صورت لازم ہواور نہ ہی کوئی عمل ایسا ہے جس سے پر ہیز کرنا ہندور ہے کے لیے ضروری ہو،اور جے کرنے کے نتیج میں ہندومت کے دائرے سے باہر نکل جائے۔

بہر حال چند اُصول ایسے ضرور ہیں جنھیں تمام ہندونہ سبی، ہندؤوں کی اکثریت تسلیم کرتی ہے، خواہ سوفی صد ہندواس پر متفق نہ بھی ہوں۔ان میں سے بعض اُصول ہم اسلام کے بنیادی عقاید پر گفتگو کرتے ہوئے زیر بحث لائیں گے۔

مندومت مين تصورخدا

آ ریائی نداہب میں سب سے مقبول ند جب ہندومت ہے۔اوراب ہم ہندومت میں تضورِ خدا کا جائز ولیں گے۔

اگرآپ کسی عام ہندو سے پوچیس کہ وہ کتنے خداؤں پر ایمان رکھتا ہے؟ تو آپ کو مختلف جوابات ملیس گے۔ کوئی کہے گا تین خداؤں پر ، کوئی کہے گا تینتیس خداؤں پر۔ کسی کا جواب ہوگا ایک ہزار خداؤں پر جب کہ بعض ایسے بھی ہوں گے جو کہیں کہ وہ ۳۳ کروڑ خداؤں کا وجود شلیم کرتے ہیں۔

لیکن اگریپی سوال آپ کسی پڑھے لکھے ہندو ہے کریں، جواپ ندہب کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے تو اس کا جواب مختلف ہوگا۔ وہ آپ سے کہے گا کہ درحقیقت ہر ہندہ کوصرف اور صرف ایک ہی خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ فرق'' کا ہے:

انگریزی زبان کے دوجلے ہیں:

- (a) Everything is God.
- (b) Everything is God's.

ہندؤوں اور مسلمانوں کے تصور خدا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہندو'' ہمہ اوست'' کے فلفے پریفین رکھتے ہیں۔ یعنیٰ ''Everytings is God. ''گویا کہ ہرشے خدا ہے۔ درخت خدا ہے، صورح خدا ہے، سانپ خدا ہے، ہندر خدا ہے اور خودانسان خدا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے تصور خدا کواس جملے میں بیان کیا جاسکتا ہے:

Everything is God's.

یعنی ہر چیز خدا کی ہے۔ ہر چیز کا خالق اور ما لک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ درخت خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے۔ بندر بھی خدا کی مخلوق ہے۔ ہوادرانسان بھی خدا کی مخلوق ہے۔ اورانسان بھی خدا کی مخلوق ہے۔ 'Apostrophe s'

کہتے ہیں اور یہی فرق ہندؤوں اور مسلمانوں کے تصور خدامیں ہے۔ ہندو کہتا ہے کہ ہر شے خدا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ ہر شے خدا کی ہے۔ یہ بنیادی اختلاف ہے۔ اگر بیہ اختلاف ختم ہوجائے تو ہندواور مسلمان ایک دوسرے کے قریب آسکتے ہیں۔

قرآن کی دعوت ہے کہ پچھاُ مور پر یکساں نقطہ نظر اپنایا جائے۔ اور ان اُمور میں سب سے پہلی بات میہ ہے کہ ہم اللہ کے سوائسی کی بندگی نہ کریں ،کسی کو معبود نہ بنا کیں ، اس مشترک نقطۂ نظر کے حوالے سے ہم ہندؤوں اور مسلمانوں کے متون مقدسہ کا جائزہ لیتے ہیں۔

بھگود گیتا

ہندو مت میں جن متون کو مقدس سمجھا جاتا ہے ، ان میں سب سے زیادہ مقبولیت '' بھگود گیتا'' کوحاصل ہےاوراس کتاب میں کہا گیا ہے:

"جھوٹے خداؤں کی پرستش وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کی عقل وفہم مادی خواہشات نے چرالی ہے۔"

( بهلود گیتا، ساتوال باب،اشلوک ۲۰)

گویا خود بھگود گیتا کے مطابق غیر خدا کی عبادت کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی مادی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اپنیشلہ

ا پنشد بھی ہندومت کے متون مقدسہ میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ چندوگیہ اپنشد کے چھٹے باب میں کہا گیا ہے:

"وہ ایک ہی ہے کسی دوسرے کے بغیر۔"

(چندوگیدا پنشد، باب ۲، دوسرا حصه،اشلوک ۱)

قرآن مجيد مين ارشاد موتا ہے: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ (الاخلاص: ١)

''کہدرو، وہ اللہ ہے، واحد۔'' سویتا سوتر الپیشد میں کہا گیا ہے: ''اس کا دنیا میں کوئی حکمر ان نہیں کوئی آقانہیں نہ ہی وہ کوئی نشان رکھتا ہے وہ سب ہے ہادشا ہوں کا بادشاہ حواس کا مالک نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ ہی مالک۔''

(The Principle Upanishads by S.Radhakrishnan p.745) (The Sacred Book of The East V.15 p.263)

جب که قرآن مجید کی سورهٔ اخلاص میں ہمیں پیغام دیا گیا ہے:
﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ﴾ (الاخلاص: ٣)

''نهاس کی کوئی اولا د ہے اور نہ وہ کسی کی اولا د۔''
اپنشد میں مزید کہا گیا:

''اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔'' (سویتا سوتراا پنشد، باب م، اشلوک ۱۹) مزید تحریر ہے: ''اس سے مشابہ کوئی نہیں ہے

ا ل مع مشاہدوی دیں ہے وہ جس کا نام عظمت والا ہے۔''

(The Principle Upanishads by S.Radhakrishnan p.736-7)

(The Sacred Book of The East V.15 p.253)

قرآنِ مجيد فرقانِ حيد مين ارشاد فرمايا كيا:

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ٥ ﴾ (الاخلاص: ٤) 
"اوركونى اس كالهم سرتيس ب-"

ایک اور جگدارشاد ہوتا ہے:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرِ ﴾ (الشورىٰ:١١) "كائنات كى كوئى چيزاس كے مشابنہيں وہ سب كچھ ديكھنے اور سننے والا ہے۔" سويتا سوتر الفيشد كے چوشھے ادھيائے كے بيسويں اشلوك ميں تحرير ہے:

> ''اس کی صورت دیکھی نہیں جاسکتی کوئی بھی اپنی آئکھوں سے اس کا دیدار نہیں کرسکتا۔'' یہی بات دوبارہ بھی کہی گئی ہے:

ے روبارہ کی ہی ہے۔
''اس کی صورت دیکھی نہیں جاسکتی
کوئی بھی اپنی آئٹکھوں سے
اس کا دیدار نہیں کرسکتا
وہ جوا پنے قلب اورا پنی قکر سے
بید جان جاتے ہیں

کہ وہ دلوں میں بستا ہے .

وه لا فانی ہوجاتے ہیں۔"

(The Sacred Book of The East V.15 p.253)

قرآن مجيد كي سورة انعام مين ارشاد موتا ہے:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ٥﴾ (الانعام:١٠٣)

" نگامیں اس کونبیں پاسکتیں اور وہ نگاموں کو پالیتا ہے، وہ نہایت باریک بین

اور باخر ہے۔"

ويد

ہندومت کے متونِ مقدسہ میں وید بھی نہایت اہم گردانے جاتے ہیں۔ بنیا دی طور پر

چارويدا جم ترين بين، جو كدمندرجه ذيل بين:

ا۔ رگ وید

٢- - ١٠ ويد

سر سام ويد

न । बिर दर

یجروید میں کہا گیا ہے: ''اس کا کوئی عکس نہیں ہے۔''

( يجرويد، باب ٣٦، مصرعه)

مزيدكها كيا:

" ونى پيدائيس موا

وبى مارى عبادت كاحق دارب

وہ روش اجمام کی ظرح خود قائم ہے

میری دعاہے

كه مجھاس سے كوئى نقصان ند بنج

وہ کی سے پیدائبیں ہوا

ہمیں ای کی عبات کرنی جاہے۔''

( يرويد، از دي ك چند، صفي ١٣٤٤)

ایک اور جگه تحریب:

وہجم سے پاک ہے، وہ خالص ہے

وه روش ہے....

جم سے ماورا ہے ....

دوراندیش اوردانا ہے .....

وہ ابدتک باقی رہنے والا ہے۔''

( يجرويد، مرتبه: رالف گرفته ص ۵۳۸)

. يجرويد مين كها گيا ب:

''وہ لوگ تیرگی کا شکار ہوجاتے ہیں جومظا ہر فطرت کی عبادت کرتے ہیں (مثلاً آگ،ہوا، یانی وغیرہ)

(يجرويد، باب، ٢٠، مصرعه)

يمي نبيس بلكه مزيد كها كيا:

''وہ لوگ تیرگی کی گہرائیوں میں جا پہنچتے ہیں جو غیر فطری اشیا (مثلاً بت) کو اپنا معبود بناتے ہیں۔''

یہ بات جابجاد ہرائی گئی ہے کہ''سنہھوتی''اور''اسنہھوتی''لیعنی قدرتی اشیااورانسان کی تخلیق کردہ اشیا کی عبادت کرنے والے مکسال طور پر تیر گی اوراندھیرے میں ہیں۔ (پجروید مرتبہ:رالف گرفتھ، ص ۵۳۸)

> اب ہم القروید کی طرف آتے ہیں۔ اتھروید کی بیسویں کتاب کے باب نمبر ۵۸ کے تیسر مے مصرعے میں کہا گیا:

''بلاشبه خداعظیم ہے۔'' ''توعظیم ہے خدایا توعظیم ہے سوریا توعظیم ہے آ دیتیہ۔'' توعظیم ہے آ دیتیہ۔''

قرآن مجيد مين فرمايا كيا:

﴿ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ٥﴾ (الرعد: ٩) "وه يُوشِده اورظا بر بركا عالم ب، وه بزرگ ب اور برحال مين بالاتر رئ والا ب-"

رگ وید کو ویدوں میں قدیم ترین خیال کیا جاتا ہےاورمقدس ترین بھی مانا جاتا ہے۔ رگ وید کی پہلی کتاب کے باب ۱۶۴ میں کہا ہے:

'' پجاری، ایک ہی خدا کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں، وہ اسے'' اندر'' بھی کہتے ہیں اور''متر'' بھی''ورون'' بھی کہتے ہیں اور اگنی بھی۔'' '' پجاری ایک ہی خدا کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں۔''

رگ وید کی دوسری کتاب کے پہلے ہی باب کا مطالعہ کیا جائے تو ہم و کیھتے ہیں کہ وہاں خدا کے لیے بہت می صفات گنوائی گئی ہیں۔ مجموعی طور پررگ وید میں اللہ تعالیٰ کی سس صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات یا اسائے صفاتی میں سے ایک بہت خوبصورت صفت در بھا' ہے۔ برہا کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنے والا ، یعنی اگر آپ اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو وہ بے گا' الخالق' ۔

لہذا ہم کو، یعنی مسلمانوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو خالق کہا جائے یا'' برہا'' کہہ کر پکارا جائے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ'' برہما'' خدا ہے جس کے چار سر ہیں اور ہر سر پر تاج ہے اور یہ کہ اس کے چار ہاتھ ہیں تو ہم مسلمانوں کو آپ کے بیان پرشدید اعتراض ہوگا کیوں کہ آپ خداکی تجسیم کردہے ہیں۔

بلکہ دراصل خدا کے ساتھ اس فتم کے تصورات وابستہ کر کے آپ خود ویدوں کی تعلیمات کی بھی نفی کررہے ہوتے ہیں جیسا کہ یجروید کا بیان پہلے بھی نقل کیا گیا:

''وه جم سے پاک ہے، وہ خالص ہے

وہ روش ہے ....

جسم ہے ماوراہے ....

دوراندیش اور دانا ہے..... ابدتک باتی رہنے والا ہے......

(پرُوید، مرتبہ: رالف گرفتھ ہیں ۵۳۸) سوجس وفت آپ برہما کی تجسیم کرتے ہیں تو گویا آپ یجر وید کے مذکورہ بالا بیان کی تر دید کررہے ہوتے ہیں۔

رگ وید میں ایک اور جگد کہا گیا ہے:
"اس کے علاوہ کی کی عبادت نہ کرو
وہ جو صاحب الوہیت ہے
اس کی مدح کرو۔"

(رگ وید، کتاب ۸، باب۱)

ایک اور جگه به بھی کہا گیا:

''اے دوستو!اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو

وہ جوخدا ہے 0

كوئى بھى ۇ كەتتىبىل پريشان نەكرے

صرف ای کی مدح کرو ....

وہ جونعتیں برسانے والا ہے

خودشای کے مراحل میں تمہیں چاہیے

که ای کی شان میں نفے گاتے رہو۔''

(رگ وید، مرتبه: ستیه پرکاش مرسوقی استیه کام و دهیا، جلد چبارم ، ص۱،۱)

پهرکها گيا:

"باشباس خالق كى شانسب سے بلند ہے۔"

(رگ وید، مرتبه: ستیه پرکاش سرسوتی، ستیه کاخ ودهیا، جلد ششم عن ۱۸۰۲)

اگر آپ قر آن مجید کا مطالعہ کریں تو یہاں بھی اس سے ملتا جلتا ایک پیغام ہمیں اس

آیت مبارکه مین نظرآ تا ہے:

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ٥﴾ (الفاتحه: ١)

" تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کا ننات کارب ہے۔"

رگ وید میں ایک اور جگہ تحریر ہے:

''وہ رحیم عطا کرنے والا ہے۔''

(رگ وید، مرتبه: رالف گرفتھ ، جلد دوم ،ص ۳۷۷)

جب كسورهٔ فاتحه كى تيسرى آيت ميس فرمايا كيا:

﴿ اللَّهُ حُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ (الفاتحة: ٢)

'' وہ نہایت مہربان ، رحم فرمانے والا ہے۔'

يجرويد مين جميل بيه بات بھي ملتي ہے:

"اچھی راہ کی طرف ہماری را ہنمائی کراوران برائیوں کوہم سے ڈورکر دے جو

گراہی اور پریثانیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔

اچھی راہ کے ذریعے ہمیں فراوانی تک لے جا

ا \_ ا گنی!

اے خداتو ہارے تمام اعمال اور خیالات کے بارے میں جانتا ہے

ان گناہوں کوہم سے ڈور کر دے

جو گراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔"

سورهٔ فاتحد کی ان آیات ہے بھی ہمیں ای تتم کا پیغام ملتا ہے:

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ ٥ صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ٥

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّا لِّيْنَ ٥ ﴾ (الفاتحة: ٧، ١)

<sup>د بمی</sup>سیدهاراسته دکھا

ان لوگوں کاراستہ، جن پرتونے انعام فرمایا

جومعتوب نہیں ہوئے جو بھکتے ہوئے نہیں ہیں۔'' رگ وید میں کہا گیا: ''س کی تعدید کا تعدید

"ای کی تعریف کروجووا حداور بے مثال ہے۔"

(رگ ویداز رالف گرفته اس ۲۴۸)

ہندوویدانت کی بر ہما سور امیں بھی یہی بات کی گئی ہے:

'' بھگوان ایک ہی ہے دوسرانہیں ہے، نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے۔''

لہذا ہندومت کے متون مقدسہ کے مطالع ہے بھی آپ خدا کا سیح تصور معلوم کر سکتے ہیں۔



WWW. Only 10r3. com www. Only One Or Three. com

#### اسلام ميں فرشتوں كا تصور

اسلام میں فرشتوں کے بارے میں ہارا تصور یا عقیدہ بیہ کہ:

- ⊙ وه الله تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں
  - ⊙ وہ بالعموم نظر نہیں آتے
- ائمیں نور ہے تخلیق کیا گیا ہے
- وہ اپنی مرضی اور ارادے کے مالک نہیں ہیں۔ (یعنی انھیں انسانوں کی طرح اپنے
  افعال پراختیار حاصل نہیں ہے۔
  - وہ بمیشداللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں مصروف رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کا موں پر مامور فرمایا ہے ، مثال کے طور پر برگزیدہ ترین فرشتے حضرت جریل مَالِینا ہیں ، جنسیں انبیائے کرام تک وحی پہنچانے پر مامور فرمایا گیا ہے۔

ہندومت میں فرشتوں کا تصور

ہندومت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چاتا ہے کہ اس ندہب میں فرشتوں یا ملانگہ کا کوئی تصورموجودنہیں ہے۔ البتہ کچھ برتر ہستیوں کا تصور ضرور موجود ہے۔ یہ ہستیاں ایسے کام بھی کر سکتی ہیں جو عام انسان کی طافت سے باہر ہیں۔ جن کا کرنا ایک عام آ دمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انھی مافوق الفطرت صلاحیتوں کے باعث بعض ہندوان ہستیوں کو بھی دیوتا قرار دیتے ہیں اوران کی عبادت کرتے ہیں۔



#### ہندومت کے متونِ مقدسہ

تعارف

ہندومت کی مقدس تحریروں یا کتابوں کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک طرح کی تحریروں کو''شروتی'' کہا جاتا ہے اور دوسری قشم کی تحریریں''سمرتی'' کہلاتی ہیں۔ ددشہ تہ ''

''شروتی ''ے مرادوہ تحریریں ہیں جو''بھیجی گئی ہیں''یا''سنی گئی ہیں''یا''نازل ہوئی ہیں''۔ ہندو ند ہب کی مقدس ترین اور قدیم ترین تحریریں وہی ہیں جو''شروتی ''کے زمرے میں آتی ہیں۔

''شروتی'' میں دوطرح کی کتابیں شامل ہیں یا یوں کہیے کہ'' شروتی'' کی مزید تقسیم دو حصوں میں کی گئی ہے یعنی:

ا۔ وید مقدی

۲۔ اپشد

ان دونوں تحریروں کو ہندوالو ہی قرار دیتے ہیں۔

''سرتی'' کواس در ہے میں مقدس یا الوہی تو قرار نہیں دیا جاتا لیکن پھر بھی آھیں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور میا کتابیں آج کل کے ہندؤوں میں مقبول بھی بہت

زياده إلى-

''سرتی''کا مطلب ہے''یادداشت' یا وہ چیزیں چنھیں یاد کرلیا جائے ،اس قسم کی تخریر یں نسبتا عام فہم ہیں کیونکہ ان میں کا نئات کے بارے ہیں گفتگو علامتی انداز میں کی گئی ہے اور بالعموم اساطیری انداز اختیار کیا گیا ہے۔''سمرتی'' کو الوہی قرار نہیں دیا جاتا بلکہ انسانی تخلیق سمجھا جاتا ہے۔ان کتابوں میں انسان کو اس کی روز مرہ زندگی کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں اور اُصول وضوا بط بیان کیے گئے ہیں جن کی روشن میں ایک فردکو اپنارویہ معین کرنا چا ہے اور روز مرہ افعال سر انجام دینے چاہئیں۔ان کتابوں میں صرف فرد کے لیے بی نہیں بلکہ معاشرے کے اجتماعی اُمور کے بارے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں۔
ان کتابوں کو مجموعی طور پر دھرم شاستر بھی کہا جاتا ہے۔ان میں ''پران''،''ا تہاں' اور متعدد دیگر تحریریں شامل ہیں۔



### مندؤول كى كتب مقدسه مين رسول الله طلط عليم كاذكر

(جبیها که پہلے بھی وضاحت کی گئی) ہندومت میں متعدد کتابیں مقدی قرار دی جاتی ہیں۔ان مقدی کتابوں میں وید،اپنشدادر پران بھی شامل ہیں۔

ويد

''وید'' کا لفظ و د (یا و دیا) سے نکا ہے۔ جس کے معنی سکھنے یا جانے کے ہوتے ہیں لیعنی علم کی بہترین سطح۔ بلکہ یوں کہنے کہ علوم مقدسہ کے لیے وید کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔ ویدوں کو چار بنیادی قسمول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ویدوں کی کل تعداد اسلامتائی جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی درجن مجروید ایسے ہیں جن کامتن دستیاب ہے (باتی تمام متون غالباً تلف ہو چکے ہیں)۔

ویدول کی چار اقسام میں رگ وید، اتھر وید، یجر ویداور سام وید شامل ہیں۔ پتا نجل

ك مها بهاشيد ك مطابق:

- ⊙ رگ ویدکی ۲۱ شاخیس میں
  - ⊙ اتھروید کی ۹ شاخیں ہیں
- ⊙ یجروید کی ۱۰۱ شاخیس میں
- ⊙ سام وید کی ۱۰۰ شاخیس میں

رگ وید، پچرویداورسام وید کونسبتا قدیم کتابین قرار دیا جاتا ہےاور بیر کتابین مشتر که

طور پر''تری ودیا''یا''علوم سه گانهٔ' قرار دی جاتی ہیں۔

رگ وید کوفتر ہم ترین متن قرار دیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تدوین تین قدیم اور طویل زمانوں میں ہوئی ہے۔

چوتھا ویداتھر وید ہے خسبتاً بعد کے زمانے کاسمجھا جاتا ہے۔

ان ویدوں کی تحریر و تدوین کے زمانے کے بارے میں اتفاقِ رائے نہیں پایا جاتا۔ یعنی چاروں ویدوں کا زمانہ تحریریا زمانہ نزول معین نہیں ہے۔

۔ آریا ساج کے بانی سوامی دیا نند کا کہنا تھا کہ وید • اساملین سال قبل نازل ہوئے تھے جب کہ دیگرعلا کی رائے ہے کہ بیدوید چار ہزار برس سے زیادہ قدیم نہیں ہیں۔

اس طرح یہ بات بھی طے نہیں ہے کہ ان ویدوں کا مقامِ تحریرِ یا مقامِ نزول کیا تھا۔ یعنی کس جگہ، کس علاقے میں یہ کتابیں تحریر کی گئیں۔ یہ بات بھی نامعلوم ہے کہ وہ کون سے رثی تھے، کون می شخصیات تھیں جنھیں یہ کتابیں عطا کی گئیں۔

لیکن ان تمام تر اختلا فات اور غیریقینی حالات کے باوجود ویدوں کو ہندو ندہب میں مقدس ترین مقام حاصل ہے اور ہندؤوں کے نزدیک بیمستند ترین مآخذ کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہندومت کی بنیاد ہی ان ویدوں پر ہے۔
ابنیشد

ا پنشد کا لفظ دراصل تین لفظوں سے مل کر بنا ہے: '' أپا'' جس مے معنی ہوتے ہیں قریب '' نی'' جس کا مطلب ہے نیچ '' شد'' یعنی بیٹھنا

گویا اپنشد کے معنی ہوئے''قریب ہو کر زمین پر بیٹھنا'' جس طرح شاگر داپنے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اپنشد کے معنی کسی استاد کے پاس بیٹھ کرعلوم مقدل کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ البتہ ''سام کارا'' کے مطابق اپنشد کے معنی بینہیں ہیں بلکہ اصل لفظ''شد'' ہے جس کے معنی کھو لئے ،ختم کرنے یا پہنچنے کے ہوتے ہیں۔ نی اور اُپا سابقے ہیں اور اپنشد کا مطلب ہے وہ مقدس علم جس کے ذریعے جہالت اور لاعلمی کوختم کیا جاتا ہے۔

ا پنشدوں کی تعداد دوسو ہے بھی زاید ہے۔ اگر چدروایتی طور پران کی تعداد ۱۰۸ بتائی جاتی ہے۔ دس بنیادی اپنشد ہیں لیکن بیہ تعداد بھی معین نہیں ہے کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک بیہ تعداد ۱۸ ہے۔

ویدانت کالفظ ابتدامیں اپنشدوں کے لیے ہی استعال ہوتا تھا۔ اس لفظ سے مراد وہ فلسفیانہ نظام لیا جاتا ہے جو اپنشدوں پر مبنی ہے۔ لغوی طور پر دیکھا جائے تو ویدانت (وید۔ انت) کا مطلب ہے ویدوں کا اختتام یا انجام۔ مراد ہے ویدوں کا مقصد یا منزل کا حصول۔

گویا اپنشد، ویدوں کا تکملہ ہیں جو کہ ویدک دور کے آخر میں آتے ہیں اور ویدوں کی سخیل کرتے ہیں۔ پخیل کرتے ہیں۔

بعض پنڈت ایسے بھی ہیں جن کی رائے میں اپنشد کو ویدوں پر فوقیت اور برتری حاصل

ہے۔ پُران

استناد کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپنشد کے بعد پُرانوں کا نمبر آتا ہے۔ پُران ہندومت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ندہبی متون ہیں۔ پُرانوں میں آغاز کا نتات کی داستان بیان کی گئی ہے۔ ابتدائی آریائی قبیلوں کی تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے اور ہندو ندہب کی مقدس ندہبی شخصیات کی زندگیوں کے اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پُرانوں کو بھی ویدوں کی طرح الہامی کتابیں خیال کیا جاتا ہے اوران کا زماندزول بھی ویدوں کے گئے ہیں۔ پُرانوں کو بھی ویدوں کی طرح الہامی کتابیں خیال کیا جاتا ہے اوران کا زماندزول بھی ویدوں کے گئے ہیں۔

ين ويد ترينو ع تق

مہارثی ویاس نے پُرانوں کواٹھار ہنخیم حصوں میں تر تیب دیا ہے۔انھوں نے ویدوں کی تر تیب و تدوین بھی کی ہےاور انھیں مختلف عنوا نات کے تحت تقشیم کیا ہے۔

گیتا اور مہا بھارت کی قد وین بھی ای کے قلم سے ہوئی ہے۔ پُر انوں میں سے اہم
کتاب' کھوش پُر ان' یعنی' مستقبل کا پُر ان' مجھی جاتی ہے۔ اس کا بینا م ای وجہ سے رکھا
گیا ہے کہ اس کتاب میں مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہندو
اس کتاب کو کلام الٰہی گردا نتے ہیں۔ یعنی ہندؤوں کا خیال ہے کہ مہارشی ویاس نے صرف
اس کتاب کو تر تیب ویا تھا، وہ محض اس کتاب کے جامع تھے، مصنف خود خدا تھا۔
محموش پُر ان میں حضرت محمد بیشنے عایم کا ذکر

کھوش پُران میں تحریر ہے:

"ایک ملیجے (لیمنی کسی دوسرے ملک ہے تعلق رکھنے والا اور اجنبی زبان ہولئے والا روحانی استاد) ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کے اصحاب بھی ہوں گے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔" راجا بھوج" اس مہاد ہوعرب کو پہنچ گیااور گنگا جل میں پاک کرے گا اور پھرائے تھا نف پیش کرے گا،احتر ام اور وفا داری کے ساتھ وہ کے گا، میں تیرا وفا دارہ وں ۔اے انسانیت کے لیے مائے نخر، اے عرب کے رہنے والے کہ تیرے پاس شیطان کے خاتمے کے لیے بیش بہا قوت ہے، اور مختوظ کردیا گیا ہے۔"

( بھوش پُران ، براتی سرگ ، پاروس ، کھانڈس ، ادھیائے س ، اشلوک ، ۸۲۵)

مندرجه بالا پیش گوئی میں کچھ باتیں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں:

ا۔ آنے والے بیغامبر کانام محر ہوگا۔

۲۔ اس کا تعلق صحرائے عرب سے ہوگا۔ ( کیوں کہ منسکرت لفظ Marusthal کا مطلب ریتلا علاقہ یا صحرا ہوتا گئے۔)

٣- پيغبر منظ الله ك ساتھيوں يعنى سحابه كرام وفائد كا بھى واضح طور پر ذكر كيا گيا ہے۔

اور یہ بھی نبی کریم مطبق آن کا اختصاص ہے کہ جتنے صحابہ رفتانیہ اٹھیں عطا کیے گئے اتنی تعداد میں کسی اور پیغیبر کے اصحاب نہیں تھے۔

س- انھیں'' فخرانسانیت'' کہہ کریاد کیا گیا ہے۔قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے،ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ (القلم: ٤)

"اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔"

ای طرح سورهٔ احزاب مین بھی ارشاد فر مایا گیا:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: ٢١) "ورحقيقت تم لوگول كے ليے الله كرسول ميں ايك بہترين نمونه ہے۔"

۵۔ پھر بیہ بتایا گیا ہے کہ وہ باطل اور شیطانی قو توں کا خاتمہ کرے گا یعنی بت پرتی اور دیگر تمام برائیوں کا خاتمہ کر دے گا۔

٢- اوريد كداس كوشمنول سے اس كى حفاظت كى جائے گى۔

یباں بعض لوگ بیاعتراض کر سکتے ہیں کہ اس پیش گوئی میں''راجا بھوج'' کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیرراجا گیارھویں صدی عیسوی کی شخصیت ہے، یعنی رسول اکرم ملطے آیا کے پانچ سوسال بعد کی۔اور بیر کہ بیرراجا''شالی وائهن'' کی دسویں پشت میں تھا۔

بیاعتراض کرنے والے ایک بڑی بنیادی بات نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہ راجہ بھوج نام کا کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا۔ جس طرح تمام مصری بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور تمام روی بادشاہوں کو سیزر کہا جاتا تھا، اس طرح کا معاملہ لفظ' بھوج'' کا بھی ہے۔ یعنی جس طرح'' فرعون'' اور'' سیزر' بادشاہوں کے نام نہیں بلکہ لقب تھے، اس طرح ہندوستانی مہارا جول کو بھی '' کہا جاتا ہے۔ متعدد راجا بھوج تھے جن میں سے مہت سے مہارا جول کو بھی والے راجا بھوج سے قبل گزرے ہیں۔

ای طرح پہنچ گیا اور گنگا کے پانی سے پاک ہونے کا مطلب بینہیں کہ پیغمبر نے خود

وہاں جا کر خسل کیا ہوگا۔ یہاں استعاراتی انداز میں بات ہور ہی ہے۔ چونکہ گنگا کے پانی کو پوتر اور پوتر کرنے والاسمجھا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گنگا میں نہانے والے کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں للبذا یہاں یہ استعارہ استعال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر ملط ہوں سے پاک یعنی معصوم ہوگا۔

بحَوِش يُران مِين لَكھا ہے:

" ملیجپوں نے عرب کی مشہور سر زمین کو نایاک کر دیا ہے۔ وہاں آ ریا دھرم موجود نہیں رہا۔اس سے پہلے بھی وہاں ایک گراہ مخص ظاہر ہوا تھا جے میں نے ہلاک کر دیا۔اب وہ دوبارہ ظاہر ہوا ہے۔ایک طاقت وردثمن نے اسے جھیجا ہے۔ اِن دشمنوں کوراہِ ہدایت دکھانے کے لیے اوران کی رہنمائی کے لیے محمرٌ كو بھيجا گيا ہے۔ جسے ميں نے برہما كالقب عطا كيا ہے۔ وہ "نشاحا وَل' 'كو درست رہتے کی طرف لانے میں مصروف ہے .....میرا پیروایک ایسا مخص ہوگا جو ختنه کروائے گا، چوٹی نہیں رکھے گا۔ داڑھی رکھے گا، وہ ایک انقلاب لانے والانخص ہوگا۔ وہ عبادت کے لیے صدا (اذان) دے گا۔ وہ تمام طلال چزیں کھائے گا ، وہ خزیر کے علاوہ تمام جانوروں کے گوشت کھائے گا۔ وہ مقدی نبا تات کے ذریعے یا کی تلاش نہیں کریں گے بلکہ انھیں یا کی جنگ وجدل کے ذریعے ملے گی۔وہ لا دین قوموں سے جنگ کریں گے اور اس سبب سے مسلمان کہلائیں گے۔وہ گوشت خورقوم کے دین کی ابتدا کرنے والا ہوگا۔'' ( مُعوش پُران، بِي مرگ، کھانڈ ۳، اشلوک ۱۰ تا ۲۷)

مندرجه بالا پیش گوئی میں درج ذیل باتیں بیان ہوئی ہیں:

- بدکارلوگوں نے سرزمین عرب کونا پاک کردیا ہے۔
  - اس سرز مین میں آریا دھرم موجو دنہیں ہے۔
- ⊙ موجودہ دشمن تباہ ہوجائیں گے۔جس طرح ماضی کے دشمن تباہ ہو گئے تھے۔مثال کے

طور پرابر ہدو غیرہ جن کے بارے میں قرآن کیم میں فرمایا گیا ہے:
﴿ اَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحْبِ الْفِیْلِ ٥ اَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَهُمْ
فِیْ تَضْلِیْلِ ٥ وَّارْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا اَبَابِیْلَ ٥ تَرْمِیْهِمْ بِحِجَارَةِ
فِیْ تَضْلِیْلٍ ٥ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَاکُوْلِ٥ ﴾ (الفیل: ١ تا ٥)
مِنْ سِجِیْلٍ ٥ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَاکُوْلِ٥ ﴾ (الفیل: ١ تا ٥)

دیم نے دیکھانہیں کہ محارے دب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا گیا؟ کیااس نے ان کی تدبیر کواکارت نہیں کردیا؟ اور اُن پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیا ان کی تدبیر کواکارت نہیں کردیا؟ اور اُن پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیا دیا۔ جوان کے اوپر کی ہوئی مٹی کے پھر پھینک رہے تھے، پھران کا بیال کردیا جیے (جانوروں کا) کھایا ہوا بھورے''

- حضرت محمد رسول الله مضافية في كو 'بر بها' كا خطاب دے كر گرا بهوں كى بدايت كے ليے مامور فرمايا گيا ہے۔
- ہندوستانی راجا کوعرب جانے کی ضرورت نہیں کیوں کہ اس کا تز کیہ ہندوستان ہی میں
   ہوگا جب مسلمان ہندوستان آ جا ئیں گے۔
- آنے والا پیغیر مشکیل آریا ندہب کے حقیقی عقید نے یعنی تو حید کی تبلیغ کرے گا اور
   راہ گم کرہ لوگوں کی اصلاح بھی کرے گا۔
- پیغیبر مشیکی ای مانے والے ختنہ کروائیں گے، چوٹیاں نہیں رکھیں گے، واڑھیاں
   رکھیں گے اور ایک عظیم انقلاب برپا کریں گے۔
  - ⊙ وہ عبادت کے لیے پکاریں گے یعنی اذان دیا کریں گے۔
  - وہ تمام حلال اشیااور گوشت کھا ئیں گے لیکن سؤر کے گوشت سے پر ہیز کریں گے۔
     اس بات کی تصدیق قرآن کم از کم چارمقامات پر کرتا ہے:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَ أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لاَ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ 0 ﴾ (البقره: ١٧٣)

"الله كى طرف سے اگر كوئى پابندى تم پر ہے تو وہ بيہ ہے كه مردار نه كھاؤ، خون
سے اور سؤر كے گوشت سے پر ہيز كرواور كوئى اليى چيز نه كھاؤ جس پراللہ كے
علاوہ كسى كانام ليا گيا ہو۔ ہاں جوشض مجبورى كى حالت ميں ہواور وہ ان ميں
سے كوئى چيز كھا لے، بغيراس كے كه وہ قانون شكنى كا ارادہ ركھتا ہو، يا ضرورت كى
حد سے تجاوز كر ہے، تو اس پر پچھ گناہ ہيں، اللہ بخشنے والا اور رحم كرنے والا ہے۔ "
مورة ما كمدہ ميں فرمايا گيا:

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَا آكَلَ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَا آكَلَ اللهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَائِدة: ٣) السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ (المائدة: ٣)

''تم پرحرام کیا گیا مردار،خون ،سور کا گوشت ، وہ جانور جواللہ کے سواکسی اور کے نام پرخرام کیا گیا مردار،خون ،سور کا گوشت ، وہ جانور جواللہ کے سواکسی اور کے نام پر ذرئع کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر، یا چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر یا گلر کھا کر مراہو یا جھے کسی درندے نے بھاڑا ہو،سوائے اس کے جھے تم نے زندہ پاکر ذرئع کر لیا .....'

سور کا انعام میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ قُلُ لَا اَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ الهِ لِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَجِيْمٌ ٥ ﴾ (الانعام: ١٤٥)

''ان ہے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز الیمی نہیں پا تا جو کسی کھانے والے پرحرام ہو، اِلاَّ یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا ہور کا گوشت ہو کہ وہ نا پاک ہے، یافسق ہو کہ اللہ کے سواکسی اور کے نام پر ذرج کیا گیا ہو، پھر جو محض مجوری کی حالت میں (کوئی چیز ان میں سے کھالے) بغیر اس کے کہ وہ نافر مانی کا ارادہ رکھتا ہواور بغیراس کے کہ وہ حدضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمھارارب درگز رہے کام لینے والا اور رحم فر مانے والا ہے۔'' سور پخل میں پھرفر مایا گیا:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥﴾ (النحل: ١١٥)

''اللہ نے جو پچھتم پرحرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سواکسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھالے ، بغیر اس کے کہ وہ قانون البی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو، یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہوتو یقیناً اللہ محاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔'

- ہے کہ وہ ہندؤوں کی طرح تز کیہ حاصل نہیں کریں گے بلکہ ان کے لیے تز کیے کا ذریعہ
   کفار اور لا مذہب لوگوں کے ساتھ جہاد بالسیف ہوگا۔
  - ⊙ بدكرانيس ملمان كهاجائ گار
  - ⊙ وہ ایک گوشت کھانے والی قوم ہوں گے۔

قر آن گوشت خوری یعنی سبزی خور جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت ویتا ہے۔ سورۂ مائدہ میں اللہ سجانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ٥ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ ٱنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ٥﴾ (المائده: ١)

''اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کروتمھارے لیے مویثی کی قتم کے سب جانور حلال کیے گئے۔سوائے ان کے جو آ کے چل کرتم کو بتائے جائیں گےلیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے تھم دیتا ہے۔'' اسی طرح سورۂ مومنون میں فرمایا گیا:

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْآنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِي بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِي الْكُمْ فِي بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ٥ ﴾ (المؤمنون: ٢١)

''اور حقیقت یہ ہے کہ تمھارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ان کے پیٹوں میں جھی ایک سبق ہے۔ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے ای میں سے ایک چیز (بینی دودھ) ہم شھیں پلاتے ہیں اور تمھارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ان کوتم کھاتے بھی ہو۔''

بھوش پُران کے تیسرے پارو کے پہلے کھانڈ کے تیسرے ادھیائے کے اشلوک ۲۱ اور ۲۳ میں کہا گیا:

'' کاشی وغیرہ ، سات مقدس شہروں میں بدعنوانی اورظلم وستم کا دور دورہ ہے۔
ہندوستان میں راکھ شش ، شر ، بھیل اور دیگر بیوتوف تو میں رہتی ہیں۔ ملیجوں
کے علاقے میں رہنے والے ، ملیجہ ندہب کے پیرو کارعقل مند اور بہا درلوگ
ہیں۔ مسلمانوں میں ہرطرح کی خوبیاں موجود ہیں جب کہ ہرطرح کی خامیاں
آریاؤں کے علاقے میں جمع ہوگئ ہیں۔ اسلام ہی ہندوستان او راس کے
جزائر پر حکومت کرے گا۔ اے منی! تو یہ حقائق جان چکا ہے سوا پنے خالق کے
بام کوروش کر۔'

ال حوالے حقر آن مجيد كى درج ذيل آيت الماحظ فرمائي: ﴿ هُوَ الَّذِيْ آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِنْ الْمَثُوا اللَّهِ مَنَ الْمَثُوا اللَّهُ مَنَ الْمَثُوا اللَّهُ مِنَ الْمَثُوا اللَّهُ مِنَ الْمَثُوا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُولُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُل عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُ وْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ 0 ﴾ (التوبه: ٣٣، ٣٤)

''وه الله بى ہے جس نے اپ رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا بی ناگوار ہو۔
اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علما اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انھیں اللہ کی راہ سے ہو کہ وہ لوگوں کے بیں۔ درد ناک سزاکی خوش خبری دوان کو جوسونا اور چا ندی جمع کر کے میں اور انھیں خداکی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔''

ای طرح سورهٔ صف میں بیر ہدایت دی گئی:

﴿هُوَ الَّذِي ۚ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ٥﴾ (الصف: ٩)

'' وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ اے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو پیہ کتنا ہی نا گوار ہو''

ای طرح سورهٔ فتح میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿هُوَ الَّذِيْ آرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفْى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاه﴾ (الفتح: ٢٨)

''وہ اللہ ہی ہے، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور حقیقت پراللہ کی گواہی کافی

محدرسول الله طفي وقي ار عين پيش كوئي

اتھروید کی بیبویں کتاب کی مناجات ۱۲۷ کے پھے سکت '' کھلاتے ہیں۔

کفپ کا مطلب ہے مصائب وآلام کوختم کرنے والا بعنی امن وسلامتی کا پیغام۔اس کاعربی ترجمہ کیا جائے تو وہ ہے گا''اسلام''

کئی کے ایک معنی ' پیٹ میں چھے ہوئے اعضا' کے بھی ہیں۔ غالباً اس کے لیے ان کے حقیقی معنی چھے ہوئے تھے۔اس لفظ کے معنی کا تعلق زمین ان کے حقیقی معنی چھے ہوئے تھے اور بعد میں ظاہر ہوئے تھے۔اس لفظ کے معنی کا تعلق زمین کے مرکز یا' ناف' ہے بھی ہے۔ مکہ گو' ام القریٰ' یعنی آ بادیوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے اور زمین کی ناف بھی ، متعدد کتب مقد سہ میں ہمیں ایسے بیانات ملتے ہیں۔ بیز مین پرعبادتِ خداوندی کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیائے انسانیت کے خداوندی کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیائے انسانیت کے لیے پہلی ہدایت نازل فرمائی۔

قرآنِ مجید کی سورهٔ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿إِنَّ اَوَّلَ بَیْتِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبِكَّةَ مُبْرَكَاوَ هُدًی لِلْعُلَمِیْنَ٥﴾ (آل عمران: ٩٦)

'' بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جوانسانوں کے لیے تغییر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کوخیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔''

مکہ ہی کا ایک دوسرانا م بکتہ ہے اور کٹپ کے معنیٰ مکہ یا بکہ ہی ہوتے ہیں۔ متعدد اہل علم نے ان''کئپ سکت'' کا ترجمہ کیا ہے جن میں مندرجہ ذیل نام زیادہ

#### اہم یں:

- ⊙ مشرايم، بلوم فيلثه
- پروفیسررالف گرفتند
  - ﴿ پندتراجارام
- ⊙ پنڈت کھیم کرن اور دیگر

ان سکت کے اہم نکات یا خاص خاص باتیں جوویدوں کے اس مصے کی نمائندگی کرتے

ين، بيكه يون بين:

پہلامنتر

وہ،جس کی تعریف کی گئی ہے (محکہ)

وہ،امن کاشفرادہ ہے

اجرت كرنے والا ب

وہ ۹۰۰۹ دشمنوں کے درمیان بھی محفوظ و مامون ہے۔

دوسرامنتر

وہ ایک شتر سوار رشی ہے

وہ جس کارتھ آ سانوں کو چھوتا ہے۔

تيرامنتر

وہ مہارش ہے جسے وس سنہری سکے دیے گئے

جے دس ہارعطا کیے گئے

جے تین سوجنگی گھوڑے دیے گئے

جے دی ہزار گائیں عطا کی گئیں۔

چوتھا منتر

ہاں، تو جومنور کرنے والا ہے۔

يانجوال منتر

عبادت كرنے والے اپنى عبادات ميں طاقت وربيلوں كى مانندسبقت لے جانے كى

كوشش كرتے ہيں۔

چھٹا منتر

ا عق كه يم كرتا ب

دانائی کومضبوطی سے تھام لے۔

ALL THE PLANT

ساتوال منتر

وہ دنیاؤں کاشہنشاہ ہے

انسانوں میں سے بہترین

اور بوری انسانیت کے لیے ہدایت۔

آ تھوال ،نوال منتر

اس نے لوگوں کے لیے مامون ٹھکا نہ حاصل کر لیا ہے

وہ ہر کی کی حفاظت کرتا ہے

اور دنیا میں امن پھیلاتا ہے۔

وسوال منتر

لوگ اس کی حکومت میں خوش ہیں

رق کررے ہیں

ذلت کی گہرائیوں سے

عظمت كى بلنديون تك

گیارهوال منتر

اے کہا گیا کہ اُٹھے

اور دنیا کوخردار کرے

بارهوال منتر

وہ انتہا کی تی ہے

اور بے صد تو ازنے والا

تيرهوا ل منتر

(リンコックとびし)

دشمنوں کی مخالفت اور ایذا ہے بچالیے گئے ہیں تا کہ

آ قا کوکوئی گزندنه پنچ چه استان کرتے ہیں جودھوال منتر ہمنا کی سامتان کرتے ہیں جودھوال منتر ہمنا کی استان کرتے ہیں جاتا ہوں کہ جاتا ہوں جاتا ہوں کر جاتا ہوں کہ جاتا ہوں کر جاتا ہوں کر جاتا ہوں کر جاتا ہوں کر جاتا ہوں کہ جاتا ہوں کر جاتا ہوں کر

ایک نغمهٔ توصیف اور دعا کے ساتھ اس تعریف وتوصیف کوقبول فرما تا کہ باطل ہمیں گمراہ نہ کرے

یباں سنکرت زبان کا لفظ Narashansah استعال ہوا ہے۔ اس لفظ کے معنی ہیں ''وہ جس کی تعریف کی گئی' اور یہی معنی عربی میں ''محر'' کے ہیں۔ یہ گویا''محر'' کاسنکرت ترجہ ہے۔ اس طرح سنکرت لفظ Kaurama کا مطلب ہے''وہ شخص جوامن قائم کرنے اور پھیلانے والا ہو' اور ہم دیجتے ہیں کہ پیغیر اکرم مشتی ہی اس کے سفیر ہے۔ آپ نے مساوات انسانی کی تعلیم دی اور عالمی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس لفظ کا ایک معنی'' ہجرت مساوات انسانی کی تعلیم دی اور عالمی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس لفظ کا ایک معنی'' ہجرت کرنے والا'' بھی ہے۔ پیغیر مشتی ہی تھے۔ یہ کہا گیا کہ جمرت فرمائی تھی اور یوں آپ مشتی ہی ہے۔ بیجس سے ہی تھے۔ یہ کہا گیا کہ ۲۰٬۰۹۰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کی جائے گی اور مکہ کی آ بادی ( تقریباً ) آئی ہی تھی۔

© ہیکہا گیا کہ وہ اونٹ پرسواری کرے گا۔ یہاں میہ بات تو واضح طور پرسامنے آتی ہے کہاس سے مراد کوئی ہندوستانی تو ہونہیں سکتا کیونکہ برہمنوں کے لیے اونٹ کی سواری ویسے ہی ممنوع ہے۔

" ایک برہمن کو اونٹ یا گدھے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ، اور اسے برہنے شل کرنے کی بھی اجازت نہیں۔اسے چاہیے کہ پاک حاصل کرنے کے لیے ضبط نفس سے کام لے۔''

(Sacred Books Of The East, Vol 25, p 472)

- © تیسرے منتر میں اس شخصیت کو'' Mamah'' کا نام دیا گیا ہے۔ اس نام کا کوئی رشی
  یا کوئی پیغیبر ہندوستان میں یا کسی اور جگہ ہمارے علم میں نہیں ۔ کسی کا بینا منہیں تھا۔

  یا کوئی پیغیبر ہندوستان میں یا کسی اور جگہ ہمارے علم میں نہیں ۔ کسی کا بینا منہیں تھا۔

  یہ لفظ'' Mah'' ہے نکلا ہے جس کے معنی عروج ، عظمت اور بلندی کے ہوتے ہیں۔

  یہ سنسکرت کتابوں میں بین نام'' Mahamad'' بھی لکھا گیا ہے لیکن سنسکرت گرام کی رُو

  ہے اس لفظ کو نامناسب مفہوم میں بھی برتا جا سکتا ہے۔ اور عربی زبان کے لفظ پر سنسکرت

  گرام لا گوکرنا یوں بھی غلط ہے۔ یہ لفظ' Mamah'' بھی ہے اور اس کا تلفظ اور معنی دونوں

  لفظ'' محمد مظالے میں ہے مشابہ ہیں۔
- کیر کہا گیا کہ اسے ''سوسنہری سکے'' دیے گئے۔ اس سے مراد رسول اللہ طفی آئیلے پر ابتدائی ایمان لانے والے اور کی دور کے وہ صحابہ رقتی اللہ ہیں جو اس مشکل دور میں رسول اللہ طفی آئیلے کے ساتھ تھے۔ بعد از ال کفار مکہ کے ظلم وستم سے تنگ آ کروہ مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے اور پچھ عرصہ بعد جب خود رسول اللہ طفی آئیلے نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو یہ تمام صحابہ رقتی اللہ ہے وہ ال آ گئے۔
- ورس بارول سے مراور سول اللہ مطاقیۃ کے وہ دس بہترین سحابہ کرام رشی اللہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ (بینی وہ وس جنہیں بشارت دی گئی) یہ وہ صحابہ کرام رشی اللہ عظم جنہیں بشارت دی گئی) یہ وہ صحابہ کرام رشی اللہ عظم جنہیں زندگی ہی میں معفرت اور کامیابی کی بشارت مل گئی تھی۔ خود نبی کریم ملی عظم حقی جنہیں زندگی ہی میں معفرت اور کامیابی اور جنت کے حصول کی خوشجری مل گئی کی زبانِ مبارک ہے انہیں آخرت کی کامیابی اور جنت کے حصول کی خوشجری مل گئی تھی۔ رسول اللہ مطاقیۃ نے ان میں سے ہرائیک کا نام لے کراس کے جنتی ہونے کی تصدیق فرمائی۔

ان اصحاب رسول الفيال كامائ كراى يدين:

ا- حفزت الويرصديق فالله

۲- حسرت عمر فاروق بناتية

سور حضرت عثمان غني دافتيا

٣- حضرت على خالفية

۵۔ حضرت طلحہ رضائنہ

٢ حضرت زبير ضائد

حضرت عبدالرحمن ابن عوف بنالثينا

۸ حضرت سعد بن الى وقاص خالفه،

9\_ حضرت سعدا بن زيد رفالنيز

• ا - حضرت ابوعبيده ضالند؛

⊙ اس کے بعد ذکر تین سوجنگی گھوڑوں کے مخفے کا ہے۔ سنسکرت لفظ Arwah کا مطلب ہے '' تیز رفتار عربی النسل گھوڑا'' یہاں تین سو گھو ڑوں گے مراد رسول اللہ مظامی ہے ۔ '' تیز رفتار عربی النسل گھوڑا'' یہاں تین سو گھو رُوں گے مراد رسول اللہ عظام ہے ۔ اللہ عظام ہے ۔ وہ تین سو جال نثار صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا اور دشمن کی تعداد تین گنا زیادہ ہونے کے باوجود فتح مندلوٹے تھے۔

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانَا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُوْدِهِ ﴾ (الفتح: ٢٩) ''محمر الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و بچود اور الله کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ بچود کے اثر ات ان کے چیروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔''

اگلے منتر میں سنسکرت کا ایک لفظ استعال ہوا ہے Rebh، اس لفظ کا عربی ترجمہ کیا
 جائے تو وہ بنے گا'' احم'' اور پیجی رسول اللہ مضائین کا ایک نام ہے۔

پھریہ کہا گیا کہ وہ اور ان کے ساتھی ہمیشہ عبادات کو یاد رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ
میدانِ جنگ میں عبادت کو فراموش نہیں کرتے ۔ قرآنِ مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ
تبارک و تعالیٰ کا ارشادِ مبارک ہے:

﴿ وَاسْتَعِيْنُوْ ا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِيْنَ ٥ ﴾ (البقره: ٤٥)

. '' صبر اور نماز سے مدولو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے لیکن فر مانبردار بندوں کے لیے نہیں۔''

ای طرح قرآن مجید کی سورهٔ نساء میں فر مایا گیا:

﴿ وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلَيْا خُدُواْ اَمِنْ وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَا خُدُوا حِدْرَهُمْ وَ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَا خُدُوا حِدْرَهُمْ وَ اللَّهِنَةَ مُوالِقَةً الْخُرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَا خُدُوا حِدْرَهُمْ وَ اللَّهِنَةَ مَا يَعْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اللَّهِيْنَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ النَّي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ كَانَ بِكُمْ النَّي مِنْ مَطْ لَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اَنْ تَضَعُوا السلِحَتَكُمْ وَ كَانَ بِكُمْ النَّي بِكُمْ اللَّهَ اعَدَّ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابًا مُهِينًا ٥ فَإِذَا قَضَيْتُمُ لَكُورُوا اللَّهَ اعَدَّ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابًا مُهِينًا ٥ فَإِذَا اطْمَانَتُهُمْ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَتُهُمْ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُوا اللَّهُ قِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَتُهُمْ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُوا اللَّهُ قِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَتُهُمْ

فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ كِتْبًا مَّوْقُوْتًا٥﴾

"اورائے نی اجب تم مسلمانوں کے درمیان ہواور (حالتِ جنگ میں) انہیں ماتھ کھڑا ہوان اپنا سے ایک گروہ تمہارے ماتھ کھڑا ہواور اپنا اسلمہ لیے رہے، پھر جب وہ مجدہ کرے تو یتھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھا وہ وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلمہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس تاک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنا اسلمہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس تاک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا عافل ہوتو وہ تم پر یک بارگ فوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوں کرویا بھار ہوتو اسلمہ رکھ دینے میں کوئی مضا کقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکئے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسواکن عذاب مہیا کر رکھا ہے، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹے اور لیئے ہر حال میں اللہ کو یا دکرتے رہو۔ اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو یابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ "

- اس منتر میں جس دانائی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد قرآ نِ مجید ہے۔ قرآ نِ مجید نہ
  صرف دنیا بلکہ آخرت کی بھلائی کا بھی ضامن ہے۔ رسول اکرم میضی آئے ہے کہا گیا کہ
  وہ صحابہ رفی اللہ میں کو اس کی تعلیم دیں۔ صحابہ کرام وفی اللہ میں بہت سوں نے قرآ ن مجید کو
  حفظ بھی کیا تھا۔
- اس سے اگلے منتر میں بیان شدہ تمام خصوصیات بھی صرف رسول الله مطاق آنے پر صادق
   آتی ہیں۔

مورة انبياء ش ارشاد موتاع:

﴿ وَ مَا آرْسَلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِيْنَ ٥ ﴾ (الانبياء:٧٠١)

"اے نبی اہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔" سور ہُ سہامیں مزیدارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُوْن٥﴾ (سبا: ٢٨)

''اور (اے نبیؓ!) ہم نے تم کوتمام ہی انسانوں کے لیے بشیرونذیر بنا کر بھیجا ہے، مگراکٹرلوگ جانتے نہیں ہیں۔''

سورة القلم مين قرمايا كيا:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ٥ ﴾ (القلم: ٤) " اور بِ ثِكَمَّم اخلاق كرو برع برمو-

سورهٔ احزاب میں ارشاد فر مایا گیا:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ اللاَحِزابِ: ٢١) الله وَ الْيَوْمَ اللاَحِزابِ: ٢١) "درهققت تم لوگول كے ليے الله كرسول ميں ايك بهترين موند ب، اور بر اس خض كے ليے جواللہ اور يوم آخرت كا أميد وار بواور كثرت سے الله كوياد الله كوياد كرے."

کعبہ کی تغییر نو کے دوران میں رسول اللہ طفی آیا نے اپنی حکمت و دانا کی ہے کام لے کر عرب قبائل کو ایک ممکنہ جنگ سے بچالیا تھا۔ نبی اکرم طفی آیا کی ذات بابر کات سے نہ صرف جزیرۃ العرب میں امن قائم ہوا بلکہ باقی دنیا کو بھی امن وسلامتی کا پیغام اٹھی ہے پہنچا۔

فتح مکہ کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر کمل ہو گیا اور نبی کریم منطق کیا ہے وہاں امن قائم فرما دیا۔ آپ منطق کیا نے اپنے بدرین وشمنوں کو بھی سز انہیں دی بلکہ یہ کہہ کرامن وسلامتی سے جانے دیا کہ:

- "جاؤا آج كونتم عكوئى مواخذه نبيس كياجائ كا-"
- آج ہے چودہ صدیاں قبل، عرب قوم ایک جابل قوم تھی۔ اس زمانے کو عربوں کی تاریخ میں کہاہی ''ایام جاہلیت'' جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے پیغام ہدایت کے ذریعے اس قوم کو ترقی اور خوش حالی عطافر مائی۔ ان لوگوں کو جہالت سے نکال کر یوری انسانیت کے لیے رہنما کے منصب پرفائز کیا۔
  - اس منتر میں تو گویا قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بی پیش کردیا گیا ہے:
    ﴿ آَیا یُنْهَا الْمُدَّیْرُ ٥ قُمْ فَاَنذِرْ٥ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٥ ﴾ (المدثر:١،٣)

    "اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھواور خبر دار کرواور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔"
    اعلان کرو۔"

اور پینجبر مشکھینے اسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تھم پر عمل فرمایا۔ آپ کو گوں کو خبر دار کرنے کے لیے اُٹھے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان فرماتے رہے۔

⊙ قرآنِ مجيد كي سورهُ آل عمران مين كها گيا:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ

لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي

الاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي

الاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ٥﴾

الاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ٥﴾

(آل عمران: ٩٥١)

"(اے پیغیر!) بیاللہ کی بڑی رحمت ہے کہتم ان لوگون کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ورنداگر کہیں تم تذخوا ور سنگ دل ہوتے تو بیہ سب تمہارے گردو پیش سے جھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرواور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مشحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پیند ہیں جوائی کے بھروسہ پر کام کرتے ہیں۔"

رسول الله منظمینی کی زمی، رحم دلی اور شخاوت کی وجہ سے لوگ آپ منظمینی کے گر دجمع موت ہے گئے۔ بصورت دیگر ان سخت مزاج عربوں کے دل جیتنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ⊙ اس منتر میں ایک رش کی دعائقل کی گئی ہے اور نبی کریم منظمینی کو بھی ایک اس طرح

ك دعا عنايت فرمائي كئي هي جوبمين قرآن مجيدى آخرى سورة بين التي ہے: ﴿ قُلْ اَعُودُ بُرِبِ النَّاسِ ٥ مَلِكِ النَّاسِ ٥ اِلْمِهِ النَّاسِ ٥ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ٥ الَّذِي يُوسُوسُ فِيْ صُدُورِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥ ﴾ (الناس: ١ تا ٦)

'' کہومیں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ ، انسانوں کے حقیقی معبود کی ، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے جو باربار بلیٹ کر آتا ہے۔ جولوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔خواہ وہ جنوں میں سے ہویا انسانوں میں سے۔''

آخری مثتر میں ویدوں کے مانے والوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ آنے والے پینجبر کی تعریف و تو صیف کریں اور اس پر ایمان لائیں تا کہ اس دنیا کی برائیوں ہے محفوظ رہ سکیں۔



"自己記し」はないのできたいとしてできますのか

LINE THE MENT OF THE PROPERTY OF

しているがあるところというできんしているとう

はようないにはしまりというからとうとはないから

god bus of they selle in the her land to the

The second of the second of the

Authorities of the second and the Co

みしているとはいれるというとという

# ویدوں کی مزید پیش گوئیاں

いるとなりよう

القرويديس كها كيا ب:

اے حق پرستوں کے خدا پیلوگ جوشراب معرفت سے مست ہیں اور شجاعت کے کارنا ہے سرانجام دیتے ہیں اور تجھے خوش کرنے کونغمہ سراہیں میدان وغامیں اور بغیر خون بہائے انہوں نے شکست دی دعاوثنا کرنے والے کے دیں ہزار دشمنوں کو

(اتھروید، کتاب ۲۰، مناجات ۱)

یہ پیش گوئی تاریخ اسلام کی مشہور جنگ غزوہ احزاب کے بارے میں ہے۔ یہ جنگ رسول اللہ مطابق آئے کے دو ر مبارک میں ہوئی تھی اور با قاعدہ جنگ کیے بغیر ہی اللہ کے رسول مطابق کی خودہ کا ذکر کچھ رسول مطابق کی حاصل ہوگئ تھی۔ قرآنِ مجید کی سورہ احزاب میں اس غزوہ کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے:

﴿ وَ لَمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْآخْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَهُ وْلَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَ تَسْلِيْمًا٥﴾

(الاحزاب:٢٢)

''اور ہے مومنوں ( کا حال اس وقت بیرتھا) کہ جب انہوں نے حملہ آور لکھروں کو دیکھا تو رسول کے دسول کے دسول کے دسول کے دسول کے دسول کے دسول کی بات بالکل سچی تھی'' اس واقعہ نے ان کے ایمان اوران کی سپر دگی کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔''

اس منتر میں استعال ہونے والے سنسکرت لفظ '' کارو'' کا مطلب ہوتا ہے'' دعا کرنے والا'' یا'' تعریف کرنے والا'' جس کاعر بی ترجمہ کیا جائے تو وہ بنے گا'' احمہ'' جو کہ رسول اللہ عظامین کا ایک اسم مبارک ہے۔

اس جنگ میں شریک کفار کی تعداد دس ہزارتھی جب کے مسلمان صرف تین ہزار تھے۔ منتز میں بھی دشمنانِ رسول مضائلین کی تعداد دس ہزار بتائی گئی ہے۔

منتر کے آخری الفاظ کامفہوم یہ ہے کہ بغیر جنگ کیے دشمنوں کوشکست ہوگئ تھی (اور واقعہ یہ ہے کہاس جنگ میں دو بدولڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی تھی)

فتح مكه

اقھروید میں کہا گیا ہے: تونے اے ہند

بیں بادشاہوں کومعزول کیا

اورأن ۲۰٬۰۹۹ صاحب سازوسامان

لوگوں کو بھی

产之了之少?

اس صاحب توصيف وثنايتيم سے

(اقروید، کتاب ۲۰، مناجات ۲۱، سطر۷)

مندرجہ بالا پیش گوئی کے حوالے سے تین باتیں قابل ذکر ہیں:

ا۔ نبی کریم مضافین کے وقت میں مکہ کی آبادی تقریباً ساٹھ ہزار نفوس پر مشمل تھی۔

۲۔ مکہ میں متعدد قبائل تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا سر دار تھا اور ان سر داروں کی کل تعداد ۲۰ تھی۔
 یہی سر دار مکہ کی آبادی کے حکمران تھے۔

۔ یہاں جولفظ استعمال ہوا ہے ، اس کے معنی ہیں'' جس کی بہت تعریف کی جائے'' اور ''محجر'' کے معنی بھی یہی ہیں۔

اسی طرح کی ایک پیش گوئی رگ وید بین بھی موجود ہے۔ جس میں سنسکرت کا لفظ
"Susharna" استعال ہوا ہے۔ اس لفظ کے معنی بھی "تعریف کے قابل" یا" وہ جس کی
بہت تعریف کی جائے " ہیں۔ اور اس منہوم کوادا کرنے کے لیے عربی لفظ" محمد" " ہے۔
سام وید کی پیش گوئی

"احرنے اپنے خدا سے قانون دائی کاعلم حاصل کیا۔ جس سے میں نے ای طرح نور (ہدایت) حاصل کیا ،جس طرح سورج سے روشنی ملتی ہے۔"

(سام ويد، كماب، مناجات ٢)

اس منتر میں پیغیر کانام''احم'' بتایا گیا ہے اور بدایک عربی نام ہے۔ ویدوں کے اکثر مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ کرنے کی کوشش میں ٹھوکر کھائی ہے۔ اور لفظ کو''احمت'' سمجھ کر ترجمہ کرنے کی کوشش میں ہتایا گیا ہے کہ پیغیر کو ابدی اور دائی تا بون عطا کیا گیا۔اس سے مراد اسلام کا'' قانون شریعہ'' ہے۔

رشی کہتا ہے کہ میں نے پیغیر مطابقاتی کے قانون سے ہدایت حاصل کی اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَمَا آرْ سَلْنَكَ إِلَّا كَالَّهُ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلَكِنَّ آكْثَرَ النَّاسِ

لا یَعْلَمُوْنَ ٥ ﴾ (سبا: ٢٨) "اور (اے نبی)) ہم نے تم کوتمام ہی انسانوں کے لیے بشیر ونذیرینا کر بھیجا ہے، گراکٹر لوگ جانتے نہیں ہیں۔"

金石器及型

WWW.OnlyOneOrThree.m

ہندؤوں کی جانب سے عام طور پراسلام کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات

رحصه دوم)



## کیا ویدوحی خداوندی ہیں؟

(سوال): .....اگرید درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر دور میں (اور ہر علاقے میں) وحی نازل ہوئی ہے تو پھر ہندوستان کی طرف کون می ہدیت بھیجی گئی تھی؟ اور کیا ''وید''اور ہندومت کی دیگرمقدس کتابیں وحی خداوندی ہوسکتی ہیں؟

(جواب: .... وي مر دوريس نازل موني

اس بات کا تذکرہ ہمیں قرآ نِ مجید فرقانِ حمید کی درج ذیل آیت مبار کہ میں ملتا ہے۔ سورۂ رعد میں فرمایا گیا:

﴿ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً وَ مَا كَانَ لِرَسُوْلِ أَنْ يَّاْتِي بِأَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ٥﴾ مَا كَانَ لِرَسُوْلِ أَنْ يَّاْتِي بِأَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ٥﴾

''تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج بچکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔اور کسی رسول کی بھی پیرطاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھا تا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔''

قرآن میں چار کتابوں کا ذکر ہے

قر آن مجید میں صرف چار الہامی کتابوں کا ذکر نام لے کر کیا گیا ہے۔ اور یہ چ<mark>ار</mark> کتابیں درج ذیل ہیں:

ا\_ توراة

19: 1-1

٣۔ انجيل

٣- قرآنِ مجيد

توراۃ سے مرادوہ وحی خداوندی ہے جوحضرت مویٰ عَلَیْنا پر نازل ہوئی۔

زبورے مرادوہ الہامی کلام ہے جوحضرت داؤد مَالِيل پرنازل ہوا۔

انجیل سے مراد وہ وقی ہے جو حضرت عیسلی عَلیْنظ پر نازیل ہوئی اور قر آنِ مجید وہ وحی خداوندی ہے جس کا نزول پیغیبراعظم و آخر حضرت محر مصطفیٰ مطبق آنے پر ہوا۔ یہ ہدایت الہی کی حتی اور آخری صورت ہے۔

سابقہ کتب خاص قوموں کے لیے تھیں

قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتب مقدسہ کسی خاص قوم اور ایک خاص عرصے تک کے لیے نازل ہوتی تھیں۔لہذاان کی پیروی بھی اسی عرصے تک مطلوب تھی۔ قرآن پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے

قرآنِ مجید چونکه آخری اور حتی وجی الہی ہے، اس لیے اس کو پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا گیا ہے ۔ محض مسلمانوں یا یوں کہیے کہ محض عربوں کے لیے نہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ اللّٰ نَهُ كِتُبُّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّوْدِ بِالْحَدِيْدِ ٥ ﴿ ابراهيم: ١ ) بِإِذْن رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَدِيْدِ ٥ ﴿ (ابراهيم: ١ ) الله صراطِ الْعَزِيْزِ الْحَدِيْدِ ٥ ﴾ (ابراهيم: ١ ) الله صراطِ الْعَزِيْزِ الْحَدِيْدِ ٥ ﴾ (ابراهيم: ١ ) الله صراطِ الْعَزِيْزِ الْحَدِيْدِ ٥ ﴾ الله وَمَهُ الله عَلَى الله وَمَهُ الله وَمُول عِنْ الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمُول عِنْ الله وَمُول وَيَعْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مُحود هِنْ الله وَمُول وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

﴿ هٰذَا بَلغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوْ اَنَّمَا هُوَ اِللهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِيَعْلَمُوْ اَ أَنَمَا هُوَ اِللهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِيَغْلَمُوْ اَ أَنَمَا هُوَ اِللهٌ وَّاحِدٌ وَ لِيَغْلَمُوْ اَ أَنَمَا هُوَ اِللهٌ وَّاحِدٌ وَ لِيَغْلَمُوْ اَ أَنَمَا هُوَ اللهُ وَاحِدٌ وَ لِيَعْلَمُوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدٌ وَ لِيَعْلَمُوْ اللهُ اللهُ

'' یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعہ سے خبر دار کیا جائے۔اوروہ جان لیس کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جوعقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آجا کیں۔''

سورة البقره مين الله سجانه وتعالى كاارشادِ مبارك ہے:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي آَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُرانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدى وَ الْفُرْقَانِ ﴾ (البقره:١٨٥)

''رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جوانسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اورایسی واضح تعلیمات پرمشمل ہے جوراہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کرر کھ دینے والی ہیں۔''

سورهٔ زمر مین فرمایا گیا:

﴿إِنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا ٱنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ٥﴾

(الزمر: ٤١)

''(اے نی !) ہم نے اب انسانوں کے لیے یہ کتاب برخق تم پر نازل کر دی ہے۔اب جوسیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو پھنگے گا اس کے بھنگنے کا وبال اس پر ہوگا ہتم ان کے ذمہ دارنہیں ہو۔'' ہندوستان میں کون سی وحی نازل ہوئی ؟

یہاں بیسوال پوچھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کون می وقی خداوندی نازل ہوئی تھی اور بید کہ کیا ہم ویدوں کواور ہندومت کے دیگرمتون مقدسہ کوالہامی یا منزل من اللہ سمجھ سکتے توبات یہ ہے کہ ویدوں یا ہندومت کی دیگر کتابوں میں سے کسی کتاب کا نام قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں نہیں ملتا۔ نہ ہی کسی ایسی وحی کا ذکر ملتا ہے جو ہندوستان کے علاقے میں نازل ہوئی ہولہذا ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ بیالہامی کتابیں ہیں لیکن اس امکان کی نفی بھی نہیں کر سکتے۔

> بالفاظ دیگریه کتابیں الہامی ہوبھی عتی ہیں اورنہیں بھی۔ بالفرض اگر وید الہامی ہیں؟

اگر بالفرض ویدیا ہندومت کی دیگرمقدس کتابیں الہامی متون تھے بھی اور خدا کی طرف سے نازل ہوئے بھی ختے تے ہے۔ طرف سے نازل ہوئے بھی تھے تو پھر بھی بیصرف ایک خاص دور کے لوگوں کے لیے تھے۔ آج دنیا کے تمام انسانوں کو ، اور ان میں ہندوستانی بھی شامل ہیں ،صرف ایک ہی وی خداوندی کی پیروی کرنی ہے ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری اور حتی کتاب ہدایت ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔

مزید برآل چونکہ سابقہ الہامی کتابیں ہمیشہ کے لیے نازل نہیں کی گئی تھیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انھیں محفوظ بھی نہیں فرمایا۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب اللہ تو ان باللہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہواور اپنی اصل حالت میں محفوظ ہو۔ جس میں کسی فتم کی تحریف نہ ہوئی ہو۔ جس میں کسی فتم کی تحریف نہ ہوئی ہو، تدلیس یا تبدیلی نہ ہوئی ہو۔

لیکن قرآنِ مجید کی پیروی چونکه روزِ قیامت تک ہونی ہے اور بیرانسانوں کے لیے ابدی ہدایت کا ذریعہ ہے لہٰذااس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ كُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْنَ ٥﴾ (الحجر: ٩) "اس ذكر (قرآن) كوجم نے نازل كيا ہے اور جم خود اس كے تاجان ہيں۔"



# کیارام اور کرش پغیبر تھے؟

سوال:..... اگر اسلام کہتا ہے کہ دنیا کی ہرقوم میں پیغبر بھیجے گئے تھے تو پھر ہندوستان کی طرف کون سے پیغبر کومبعوث فرمایا گیا تھا؟ اور کیا ہم رام اور کرش کو اللہ کے پیغبر سمجھ کتے ہیں؟

رواب: .... برقوم كى طرف پغير بينج كئ

قرآن مجيدي سورة فاطريس ارشاد موتاب:

﴿إِنَّا ٱرْسَلْنُكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌه﴾ (فاطر: ٢٤)

''ہم نے تم کوحق کے ساتھ بھیجا ہے ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور کوئی اُمت الی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔'' اس طرح کی بات قرآنِ مجید میں ایک دوسری جگہ بھی فرمائی گئی ہے:

﴿ وَالرَّكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (الرعد:٧)

''اور ہرقوم کے لیے ایک راہنما ہے۔'' پیغ

چند پینمبروں کے ہی واقعات بیان کیے گئے

سورهٔ نساء میں اللہ سجانہ و تعالیٰ کا ارشادِ مبارک ہے:

﴿ وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ

عَلَيْكَ ﴾ (النساء:١٦٤)

" ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔"

سورہ عافر میں بھی ہمیں اس سے ملتا جلتا پیغام دیا گیا:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (المؤمن:٧٨)

''(اے نبی !) تم ہے پہلے ہم بہت ہے رسول بھیج چکے ہیں جن میں ہے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔''

بعض انبیاء کے نام بتائے گئے

قرآن مجید میں صرف ۲۵ انبیائے کرام ڈٹائٹیم کا ذکرنام لے کرکیا گیا ہے جن میں حضرت آدم، حضرت نوح ، حضرت ابراہیم ، حضرت موئ ، حضرت عیسیٰ ، حضرت محمد علیمم السلام اور دیگر انبیاء کے اسائے گرامی شامل ہیں۔ السلام اور دیگر انبیاء کے اسائے گرامی شامل ہیں۔ ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیم ر

نی کریم ﷺ کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اس دنیا میں ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیائے کرام مبعوث فرمائے جا چکے ہیں۔ انبیا صرف اپنی اُمتوں کے لیے

حضرت محم مصطفیٰ مطبی اسلام کوسرف الدنے والے انبیائے کرام علیم السلام کوسرف ان کی اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث فر مایا گیا تھا۔ اس طرح ان کی پیروی ایک خاص زمانے اور خاص وقت تک کے لیے لازم تھی۔

سورة آل عمران مين ارشاد موتاب:

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ﴾ (آل عمران: ٤٩)

"اور (عيسى مَالِيلًا كو) بني اسرائيل كي طرف اپنارسول مقرركيا-"

حضرت محمد طلطي المرك يغيمرين

حضرت محمد منظر الله تعالى ك آخرى پيغمبر بين قرآن مجيد مين اس بات كا اعلان يون فرما ديا گيا ہے:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَآ آحَدِ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيْمًا ٥﴾ (الاحزاب: ٤٠)

"(لوگو!) محد تنهارے مردول میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں ، مگروہ اللہ کے رسول اور خاتم النمیین ہیں اور اللہ ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے۔ "
حضرت محمد طاشتہ علی نبوت یوری انسانیت کے لیے حضرت محمد طاشتہ علی نبوت یوری انسانیت کے لیے

چونکہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کا آخری اور حتمی پیغام لائے تھے لہذا آپ کی نبوت مسلما ٹوں یا عربوں (یا کسی بھی خاص قوم یا علاقے) سے مخصوص نہیں تھی۔ آپ مشے آیا کی نبوت پوری انسانیت کے لیے تھی۔

اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد جگد کیا گیا ہے۔ سورۂ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِیْنَ ٥﴾ (انبیاء: ١٠٧) ''اے نبی اہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔'' اس طرح سورۂ سہامیں فرمایا گیا:

﴿ وَمَآ اَرْ سَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥ ﴾ (سبا: ٢٨)

''اور (اے نی !) ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، گرا کثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔'' صحیح بخاری کی ایک حدیث میں کہا گیا:

"حضرت جابر بن عبدالله بنائية سے روایت ہے كدرسول الله مضافية نے فر مایا: ہر نبي كو اپني قوم بى كى طرف مبعوث كيا جاتا ہے ليكن مجھے بورى انسانيت كے لیے بھیجا گیا ہے۔'' ( بخاری، کتاب الصلوۃ ) ہندوستان میں کون سے پیغمبرتشریف لائے

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہندوستان میں کون سے پیغیبرتشریف لائے تھے؟ اور کیا رام اور کرشن اللہ کے پیغیبر ہو سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بید کہا جا سکتا ہے کہ قر آ نِ مجید اور احادیث صححہ میں کسی ایسے پیغیبر کا ذکر نہیں ملتا جنہیں ہندوستان میں مبعوث کیا گیا ہو۔

فرض کیجے کہ رام اور کرش اللہ کے پیغمبر تھے بھی تو وہ صرف ایک خاص زمانے تک کے
لیے اور ایک خاص قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہوں گے۔ان کی پیروی صرف اس
زمانے کے لوگوں ہی پر فرض تھی۔ آج ہندوستان سمیت پوری دنیا کے لوگوں کی ہدایت
صرف اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ منطق کیا ہے کی پیروی پر منحصر ہے۔لہذا سب کو
اٹھی کی پیروی کرنی چاہیے۔
ہندومت کے اوتار

ہندومت کے اوتار

جہاں تک ہندو مذہب کا تعلق ہے، اس میں پیغیبروں کا کوئی تصور موجود نہیں۔ البتہ اوتاروں کا تصور ہمیں ضرور نظر آتا ہے۔''اوتار''سنسکرت زبان کا لفظ ہے، یہ دولفظوں سے مل کر بنا ہے یعنی''او''جس کا مطلب ہے نیچے اور'' تار''جس کا مطلب ہے گزرنا۔ تو اوتار کا مطلب ہے''وہ جو نیچے اترا۔'' آ کسفر ڈ ڈکشنری میں اس لفظ کا مطلب سے بیان کیا گیا ہے: (ہندواساطیر کے پس منظر میں) ایک نجات یا فتہ روح (بینی دیوی، دیوتا) کا انسانی جسم میں زمین پراتر نا۔

آسان لفظوں میں کہا جائے تو اوتار کا مطلب ہے خدا کا انسانی صورت میں زمین پر نا۔

ہندومت میں یہ یقین کیا جاتا ہے کہ فدہب کی حفاظت کے لیے، انسانوں کے لیے
ایک مثال پیش کرنے کے لیے یا ان کے لیے اصول وضوابط معین کرنے کے لیے خدا خود
انسانی صورت میں زمین پر آتا ہے۔ ویدوں میں اوتاروں کا کوئی حوالہ نہیں ماتا۔ وید
ہندومت کی مقدس ترین کتب ہیں لیکن ان میں اوتاروں کا کوئی تضور موجود نہیں۔ ''شروتی''
میں اوتاروں کا کوئی ذکر نہیں البنة سمرتی میں اوتاروں کا ذکر موجود ہے۔ یعنی'' پُران'' اور
اتہاس میں اوتاروں کا حوالہ ملتا ہے۔

ہندؤوں میں جومتون زیادہ مقبول ہیں اور زیادہ پڑھے جاتے ہیں ان میں اوتا رول کا ذکر موجود ہے۔مثال کے طور پر بھگود گیتا میں کہا گیا:

''جب بھی اور جہاں بھی نہ جب پر زوال آتا ہے اے بھرت کی اولا د جب بھی لا نہ بہیت کا دور دورہ ہوتا ہے تو میں اتر تا ہوں جو نیک ہیں ان کی مدد کے لیے جو کیے ہیں آخیں ختم کرنے کے لیے اور (نہ ہیں) اصولوں کو قائم کرنے کے لیے ہر بڑارسال کے بعد

ميں خودظا ہر ہوتا ہوں۔"

(بھگود گیتا، بابس)

گویا بھگود گیتا کے مطابق پاک لوگوں کی مدد کے لیے، گناہ گاروں کوسزا دینے کے لیے اور مذہبی اصولوں کو دوبارہ متحکم کرنے کے لیے خدا خوداوتاروں کی صورت میں زمین پر اتر تا ہے۔

اوتارول كى تعداد

" پرانوں" کے مطابق اوتاروں کی کل تعداوتو سینکڑوں میں ہے لیکن" وشنو" کے مندرجہ ذیل دی اوتار بتائے گئے ہیں:

ا: منسیا او تار ..... مجھلی کی صورت میں

٢: كرم اوتار ..... پي صورت مين

۳: وراه اوتار ..... خزیر کی صورت میں

م: نرسمها اوتار ..... بلا (Monster) کی صورت میں جو آ دھا انسان ہے اور آ دھا شیر۔

۵: ومن اوتار ..... ایک پسته قد برجمن کی صورت میں جس کا نام ومن تھا۔

٢: پرشورام اوتار ..... پرشورام كي صورت ميس

2: رام اوتار ....رام کی صورت میں جورامائن کا بنیادی کردار ہے

۸: کرشنا او تار ..... گیتا کے بنیا دی کردار، کرشن کی صورت میں

۹: بدهاوتار....گوتم بده کی صورت میں

۱۰: کلکی او تار .....کلکی کی صورت میں

سیتمام متن جو پچھ بیان کررہے ہیں وہ واضح ہونے کے باوجود حقیقت سے دور ہے۔ حلول کاعقبیدہ

بات سے کہ انسانوں کے بارے میں جاننے کے لیے خدا کو انسانی صورت اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سے ندا ہب حلول اور تناسخ کے عقیدے پر تھوڑا بہت یا

زیادہ زور دیتے نظر آتے ہیں۔اے فلیفہ تناسخ یا فلیفہ حلول کہا جاتا ہے بیعنی خدا کا انسانی صورت اختیار کرلینا۔ وہ اس کے لیے ایک منطقی دلیل بھی فراہم کرتے ہیں اور وہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی پاک اور اتنی مقدس ہے کہ دکھ، درد، تکلیف، پریشانی اور مصیبت جو انسان کو درپیش آتی ہیں ان سے وہ لاعلم ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ جب ایک انسان پر کوئی مصيب آتى ہے يا ووكى پريشانى ميں ہوتا ہے تو اس پركيا گزرتى ہے۔ لہذا انسان كے ليے قوانین وضع کرنے کی خاطر وہ خود انسان کی صورت میں زمین پر آتا ہے۔ بظاہر بیمنطق بالكل درست معلوم ہوتی ہے، ليكن در حقيقت ايمانہيں۔

بنانے والاصرف ایک ہدایتی کتابچ فراہم کرتا ہے

فرض تیجیے میں ایک ثب ریکارڈر بناتا ہوں۔اب کیا یہ جاننے کے لیے مجھے خود شپ ریکارڈر بنا ہوگا کہ اس ٹیپ ریکارڈر کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ میں صرف اتا کرتا موں کہ ایک ہدایتی کتا بچہ لکھ دیتا ہوں۔اس کتا بچے میں لکھا ہوتا ہے کہ کیسٹ سننے کے لیے کیٹ کوریکارڈر میں ڈالیں اور PLAY کا بٹن دہائیں، ای طرح رو کئے کے لیے STOP كا بثن دبائي - كيث آ كر ف ك لي فلال اور يحي كر ف ك لي فلال بٹن دہائیں۔اس ٹیپ ریکارڈ رکی حفاظت کریں،اگریداونچی جگہ سے گرایا اس میں یافی چلا گیا تو بیخراب ہوجائے گا۔ مختر بیا کہ میں ہدایات برمشمل ایک کتاب لکھ دوں گا،جس میں درج ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔

قرآن مجید بوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔اللہ تعالی کو انسان کے بارے میں آگاہی کے لیے انسان بننے کی (نعوذ باللہ) ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کو یہ بتانے كے ليے كدان كے ليے كيا اچھا ہے اور كيا برا؟ اسے خود ہم انسانوں كى صورت اختيار كرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

اس نے صرف بیکرنا ہے کدانیانیت کے لیے ایک ہدایت نامدنازل کردے۔ آخری اورحتی ہدایت نامة رآن مجید کی صورت میں نازل کیا جاچکا ہے۔ اس ہدایت نامے ہیں یہ بتادیا گیا ہے کہ انسان کو (کامیابی کے لیے) کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغیر فتخب کرتا ہے۔ اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے وہ انسانوں ہی ہیں سے ایک انسان کو فتخب کرتا ہے، جس کے ذریعے اس کی ہدایت ہم تک پہنچتی ہے۔ اس کے لیے اُسے خود زمین پر آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک خاص انسان تک وی کے ذریعے اپنی ہدایت اور رہنمائی فتقل کرتا ہے جس کے ذریعے یہ ہدایت دیگر انسانوں تک پہنچتی ہے۔ یہ خاص انسان اللہ کے نبی اور پیغیر کہلاتے ہیں۔
انسانوں تک پہنچتی ہے۔ یہ خاص انسان اللہ کے نبی اور پیغیر کہلاتے ہیں۔
تصور آخرت

قرآنِ مجيدگى سورة بقره مين ارشاد موتا ہے: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ آمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْنُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٥﴾ (البقرة: ٢٨)

" تم الله کے ساتھ کفر کارویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے شخص زندگی عطا کی۔ پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی شخصیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھرای کی طرف شخصیں بلیٹ کر جانا ہے۔''

اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اور جب وہ یہاں اپنی زندگی پوری کر کے مرجاتا ہے تو پھر وہ قیامت کے دن ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور اپنی نیکیوں اور گناہوں کے لحاظ ہے وہ یا تو جنت

میں چلا جائے گایا دوزخ میں۔ دنیاوی زندگی امتحان ہے

قرآن مجيد مين فرمايا كيا:

﴿ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُوَكُمْ آيُكُمْ آحْسَنُ عَمَّلا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ٥ ﴾ (الملك: ٢)

"جس نے زندگی اورموت کوا یجاد کیا تا کہتم لوگوں کوآ زما کرد کھےتم میں سے

کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ زبردست بھی ہے اور درگز رفر مانے والا جھی۔''

گویااس دنیا کی زندگی دراصل ایک امتحان ہے، آخرت کی زندگی کے لیے۔اب اگر ہم اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہدایات اور احکام کے مطابق یہاں زندگی گزاریں گے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہم اس امتحان میں کامیاب تھہریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے لیعنی حیات ومسرت ابدی یا کیں گے۔

اس کے برعکس اگر ہم اپنے خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پڑعل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب امتحان میں ناکامی ہوگا۔ اور امتحان میں ناکام ہونے والے جہنم میں داخل کیے جاکیں گے۔

قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا

قرآن مجيدين ارشاد موا:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ الْجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ٥ ﴾ (آل عمران:١٨٥)

"آ خرکار ہر مخض کومرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے نے جائے اور جنت میں داخل کردیا جائے۔ رہی ہے دنیا تو بیر محض ایک ظاہر فریب چیز

جنت

الجنة يا بہشت سے مراد دائمی مسرت اور شاد مانی کی جگہ ہے، عربی زبان كے اس لفظ كا لغوى مطلب "باغ" ہے۔ قرآنِ مجيد ميں جنت كا ذكر بردى تفصيل سے كيا گيا ہے۔ بتايا گيا ہے كہ وہاں جانے والوں كوكيا كيانعتيں عطاكى جائيں گی۔ جنت ميں ياك وصاف دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ ایک خوشگوار باغ ہوگا جس کے نیچے پانی کی نہریں بہدرہی ہوں گی۔ یہاں ہرت کے بیٹے پانی کی نہریں بہدرہی ہوں گی۔ یہاں ہرفتم کے بیٹاوں کی بہتات ہوگی۔ جنتیوں پر بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، نہ ان پر بھی حفون طاری ہوگی۔ جنت میں کسی طرح کی بھی فضول با تیں نہیں ہوں گی، ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آ وازیں آئیں گی۔ ووز خ

دوزخ سزا کی جگہ ہے۔اس جگہ گناہ گارلوگوں کوسزا دی جائے گی۔ دوزخ یا جہنم کا ذکرعموماً آگ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ایک ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں۔

" پنرجنم" تناسخ نہیں ہے

دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کے حوالے سے عام طور پر" پنرجنم" کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ سنسکرت زبان میں" پنر" کا مطلب ہے" اگلی دفعہ" یا" دوبارہ" اور "جنم" سے مراد ہے" زندگی" ۔ البذا پنرجنم کے معنی ہوئے" دوبارہ زندگی" یا" اگلی زندگی"۔ اس کا مطلب" بار بار دنیا میں آنا" نبیس ہے۔ ویدوں کے علاوہ بھگود گیتا اور ہندومت کی دیگر مقدس کتا بوں میں جہاں بھی" پنرجنم" کا ذکر آیا ہے اگر سیاق وسباق کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیش ترصورتوں میں اس سے" دوسری زندگی" یا" اگلی زندگی" کا تصور ہی ملتا ہے۔ آواگون یا تناشخ کانہیں۔

تناسخ کا بیعقیدہ بہت بعد میں سامنے آیا۔ یہ ویدک دور کے بعد کی بات ہے جب اس عقیدہ کی نشو ونما ہوئی۔ اور اس تصور کے ذریعے انھوں نے لوگوں کے مختلف حالات میں پیدا ہونے اور مختلف حالات میں رہنے کی توجیہہ کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ وہ اس بات کو سلیم کرتے تھے کہ ہماراعظیم خالق'' بیان ہوسکتا۔

اسلام اس سوال کا ایک بہتر عقلی جواب دیتا ہے جس پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ان شاءاللہ ويدول مين تضور حيات بعدالموت

ويدول مين اس حوالے سے بيانات موجود مين:

" وه حصه جواجهی پیدانهیں ہوا۔

ا \_ اگنی، این حدت \_

ایے شعلے سے جلا دے اسے

وعظیم اعضا جوتونے اسے دیے ہیں

اُس کونیک لوگوں کی و نیامیں منتقل کردے.....''

(رگ وید، کتاب ۱۰، مناجات ۱۱)

سنکرت لفظ'' اوراس سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ زندگی یا علاقہ'' اوراس سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ زندگی یا آخرت کی زندگی کے بارے میں واضح اشارے دیے گئے ہیں ۔۔۔۔۔ سورگ کا تصور

" سورگ" یا جنت کا تصور بھی ہمیں ویدوں میں جا بجا ملتا ہے۔مثال کے طور پر سے

بيان ملاحظه يجيح:

" مکھن کی ندیاں جن کے کنارے شہد کے ہیں

صاف شفاف پانی کے ساتھ بہتے ہوئے

دودهاور پانی کی نهریں

تیری زندگی تک پېنچیں

اور تیری روح کو گونا گون طریقوں سے

تقويت نبهنچا كيں-''

(اترويه، كتاب، مناجات ٢٣٨)

"صاف مكسن كے تالاب

بڑی مقدار میں میٹھا شہد
اور پانی کی جگہ سکین بخش مشروب
اور دودھاور دہی سے بھری ہوئی ندیاں
ہماری طرف آئیں
شاد مانی کی دنیا میں
ہماری جھیلوں کو کنول کے پھولوں سے بھردے
ہمارے قریب ہوجا۔''

(القرويد، كتاب، مناجات ٢٣٧)

'' جسمانی وجود سے محروم پاک صاف ہوا کے ساتھ تابندہ درخشاں و نیا کی طرف جاتے ہیں آگ ان کے اعضائے رئیسہ کوجلاتی نہیں دنیائے مسرت میں انھیں بہت ی عورتیں ملتی ہیں۔''

(اقحروید، کتاب، مناجات ۳۳)

ر ای طرح کے متعدد دیگر بیانات بھی ویدوں میں ملتے ہیں۔ نرکھ کا تصور

ویدوں میں جہنم، دوزخ یا نرکھ کا تصور بھی ملتا ہے، مشکرت میں اس کے لیے " نرکھ استھنم" کالفظ استعال ہوا ہے۔ رگ وید میں کہا گیا ہے:

''وہ خدائی آگ انھیں بھسم کردے گ اپنے خوفناک شعلوں کے تیز جڑوں سے انھیں جواحکام کی پروانہیں کرتے

### اورا پنے مالک کے قوانین پڑمل نہیں کرتے۔"

(رگ وید، کتاب، مناجات ۵)

تصور تقذر

اسلام میں قدر یا تقدیر کا تصور سمجھنے سے پیش تر یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسانی زندگی کے بعض پہلو ایسے ہیں جن پر اس کا اختیار نہیں کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی طے شدہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیر کہ ایک شخص کب اور کہاں پیدا ہوگا۔ اسے کتنی زندگی ملے گی اور میہ کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ حالات میں فرق کا سبب

مختلف افراد کے حالات پیدائشی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہوسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ معذور ہوسکتا ہے دوسراصحت مند، ایک بچہ امیر ترین گھرانے میں پیدا ہوسکتا ہے دوسراغریب ترین خاندان میں۔ ہندومت میں اس فرق کا سبب پچھلے جنم کے کرم یا اعمال کوقرار دیا جاتا ہے۔

تناسخ یا آ داگون کے اس عقیدے کی کوئی منطقی یا سائنسی دلیل موجودنہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام ہمیں قرآن میں اس بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔سور ہُ ملک میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ آيُكُمْ آخَسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ٥ ﴾ (الملك: ٢)

"جس نے زندگی اور موت کوا پجاد کیا تا کہتم لوگوں کوآ زما کرد کھےتم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔"

موجودہ زندگی ایک امتحان ہے

قرآن مجید کی متعدد آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی مختف طرح کے حالات کے

" پھر کیاتم لوگوں نے یہ مجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ محس ال جائے گا، حالال کہ ابھی تم پر وہ سب پھی مہیں گزرا ہے جوتم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے؟ ان پر سختیال گزریں، مصبتیں آئیں، ہلا مارے گئے حتی کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اُٹے کہ اللہ کی مدد کب آئے گئی؟ (اس وقت اٹھیں تسلی دی گئی کہ) ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔"

قر آنِ مجید کی سور و عنکبوت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیدار شاد اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔

﴿ اَحَسِبُ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوا الْ مَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ٥ وَلَقَدْ فَتَنَّا اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَقَدْ فَتَنَا اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَقَدْ فَتَنَا اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

'' کیالوگول نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جا کیں گے کہ'' ہم ایمان لائے'' اور ان کو آ زمایا نہ جائے گا؟ حالاں کہ ہم ان سب لوگوں کی آ زمائش کر چکے ہیں جوان سے پہلے گزرے ہیں۔اللہ کوتو بیضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون؟''

#### سورهٔ انبیاء مین فر مایا گیا:

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ٥﴾ (الانبياء:٣٥) '' ہر جاندار کوموت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کرتم سب کی آنر مائش کررہے ہیں۔آخر کارشھیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔'' سور ۂ بقرہ میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِرِ الصُّبِرِيْنَ ٥﴾ (البقرة:١٥٥)

'' اور ہم ضرور شمعیں خوف و خطر، فاقد کشی، جان و مال کے نقصانات اور آ مد نیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمھاری آ زمائش کریں گے۔ان حالات میں جولوگ صبر کریں، انھیں خوش خبری دے دو۔''

اسى طرح سورة انفال مين جميل سه بات ملتى ہے:

﴿ وَاعْلَمُوٓا آنَّمَآ آمْوَالُكُمْ وَآوُلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّآنَّ الله عِنْدَهُ آجُرٌ عَظِيْمٌ ٥﴾ (الانفال:٢٨)

'' اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دحقیقت میں سامان آنمائش ہیں۔اوراللہ کے پاس اجردیئے کے لیے بہت کچھ ہے۔'' ہندومت میں حیات بعد الموت کا تصور

ہندومت میں ایک تصور بار بارجنم لینے اور بار باراس دنیا میں آنے کا ملتا ہے۔ اس تصور یا عقیدے کے لیے بہت سے نام استعال ہوتے ہیں، اسے وہ Transmigration تصور یا عقیدے کے لیے بہت سے نام استعال ہوتے ہیں، اسے وہ of Soul بھی کہلاتا ہوتی ہیں۔ اور Reincarnation بھی ، اور بیعقیدہ آوا گون بھی کہلاتا ہے لیکن ہندو غذہب میں اس کے لیے ''سمسارہ'' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ سمسارہ کا عقیدہ ہندومت کے بنیادی عقاید میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے۔

ہندومت میں اس عقیدے کی مدد سے مختلف لوگوں کے مختلف حالات میں پیدا ہونے کی تو جیہہ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچے صحت مند پیدا ہوا ہے اور دوسرا معذور تو یہ دراصل ان کے بچھلے جنم کے کرموں کا کھل ہے یعنی وہ کام جوانھوں نے اپنی پچھلی زندگی میں کیے تھے۔ای طرح اگر ہماری زندگی میں اچھے اور برے کا موں کا کوئی متیجہ نہیں نکلیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگلے جنم میں ان کا متیجہ نکل ہی آئے گا۔

بھگود گیتامیں کہا گیا ہے:

"جیے ایک شخص پرانے کپڑے اتار کرنے پہن لیتا ہے ای طرح روح بھی پرانے اور بیکار مادی اجسام کوچھوڑ کرنے جسموں میں آ جاتی ہے۔"

( مجلود گیتا، باب۲، نمبر۲۲)

دوبارہ جنم لینے کے عقیدے کا ذکر جمیں اپنشدوں میں بھی ملتا ہے۔ ایک اپنشد میں کہا گیا: ''جس طرح ایک ایک سنڈی ایک ہے سے دوسرے ہے پر منتقل ہوجاتی ہے،
اسی طرح روح بھی ایک جیم سے دوسرے جیم تک منتقل ہوجاتی ہے اور ایک نیا
وجود اختیار کر لیتی ہے۔''

(بر مدرنا تكا البنشد، حصه م، باب م)

كرم: سبب اور نتيج كا قانون

کرم کا مطلب ہوتا ہےا فعال یا اعمال۔اس میں جسمانی افعال بھی شامل ہیں اور ذہنی بھی۔کرم دراصل عمل اور ردّ عمل کا نام ہے یا یوں کہیے کہ سبب اور نتیجے کا۔ ''جہ ایر گی میں سروٹر مگل کا نام ہے یا یوں کہیے کہ سبب اور نتیجے کا۔

"جو يووك وي كا توك "

ایک کسان گندم بوکر چاول کافیے کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح ایک اچھی سوچ ایک اچھی بات یا ایک اچھا عمل بھی اپنار ڈعمل ضرور مرتب کرتا ہے۔ بیر ڈعمل یا بیاثر ہماری اگلی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح بری بات یا براعمل بھی اسی زندگی میں یا آئندہ زندگی میں ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔

دھرم سے مراد لازی فرائفل یا ذمہ داریاں ہیں۔ای میں فرائفل کی ہرسطے شامل ہے۔ بحثیت فرد بحثیت خاندان، بحثیت طبقہ، بحثیت جماعت غرض پوری کا ئنات کو اچھے کرم کمانے کے لیے اپنی زندگی دھرم کے مطابق گزار نی چاہیے۔ بصورت دیگر ہم برے کرم جمع کریں گے۔ دھرم نہ صرف موجودہ بلکہ آئندہ زندگی کو بھی بدل سکتا ہے۔

مكشا: أ وا كون سے نجات

''مکشا'' سے مراد بار بارجنم لینے کے چکر لینی سمسارہ سے نجات ہے۔ ہر ہندو کے لیے آخری مقصداور منزل یہی ہے کہ وہ اس چکر سے نجات پا جائے اور اس کو دوبارہ جنم نہ لینا پڑے۔لیکن اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ میہ کہ اس کا کوئی کرم ایسا نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ جنم لینا پڑے، یعنی نہ کوئی اچھا کرم ہواور نہ پڑا۔ سے اس کو دوبارہ جنم لینا پڑے، یعنی نہ کوئی اچھا کرم ہواور نہ پڑا۔ میں نہیں ہے میں تہیں ہے

ویدوں میں ہمیں بار بارجنم لینے کے اس عقیدے کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی۔ کسی بھی وید میں کوئی ایسا بیان موجود نہیں جوروح کے اس طرح جسم بدلنے کے عقیدے کی تائید کرتا ہو۔



reterior Contraction of the Cont

A Land to the state of the stat

A Product Off Layron All to Constitution and

O Commence

# كياخداعادل يح؟

سوال: ..... اگر خدا عادل ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ صحت مند پیدا ہوں اور بعض گونگے ہہرے؟ بعض امیر ترین گھروں میں پیدا ہوں اور بعض غریب ترین گھروں میں؟

رجواب: ....زندگی ایک امتحان ہے

قرآن مجيد كي سورة ملك مين فرمايا كيا ع:

﴿ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَّهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ٥ ﴾ (الملك: ٢)

"جس نے زندگی اورموت کو ایجاد کیا تا کہتم لوگوں کو آ زما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ زبردست بھی ہے اور درگز رفر مانے والا بھی۔"

اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آ زماتا ہے ،جس طرح امتحانوں کے پرچ بدلتے رہتے ہیں ہر بارایک ہی پرچ نہیں آتا۔ ہرسال وہی سوالات نہیں ہوتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر کی سے الگ امتحان لیتا ہے۔ ہرانسان کو مختلف امتحان دینا پڑتا ہے۔ پچھ لوگوں کو صحت دے کر ان کا امتحان لیا جاتا ہے، پچھ کو بیاری اور معذوری دے کر ، پچھ لوگوں کو دولت دے کر آز مایا جاتا ہے تو پچھ کی آز مائش غربت اور ظک دی سے کی

جانی ہے۔ فیصلہ امتحان کے مطابق ہوگا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کا فیصلہ اے دی گئی سہولتوں اور اس پر پڑنے والی مشکل تھیں تو بھیناً اس کے مشکل سے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی کیا جاتا ہے،اگر اس کی آ زمائش مشکل تھیں تو بھیناً اس کے ساتھ رعایت کی جائے گی۔ یوں بھی مشکل حالات کا فائدہ اس امتحان میں ہوتا ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص غریب ہے تو اس پرز کو ق فرض ہی نہیں ہے۔ لہذا ز کو ق کی ادائیگی مثال کے طور پر ایک شخص کا کوئی نمبر نہیں کئے گا جب کہ دوسری طرف ایک امیر آ دی پرز کو ق فرض ہے لیکن اکثر امیر لوگ پوری زکو ق ادائیس کرتے، لہذا وہ اس حوالے سے پکڑے جائیں گئے۔

ای طرح اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدائش نقائص کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ کچھ گو تھے بہرے ہو سکتے ہیں کچھ کو دیگر معذوریاں ہو سکتی ہیں۔ بچہ خود تو ان معذوریوں کے لیے ذمہ دارنہیں ہوتا۔ ایسی صورتوں میں اللہ تعالیٰ والدین کا بھی امتحان لیتا ہے کہ وہ ان حالات میں اللہ کاشکرادا کرتے ہیں یانہیں۔

قرآن مجيديس الله تعالى كاارشاد مبارك ب:

﴿ وَاعْلَمُوا ۚ اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّانَّ اللَّهَ عِنْدَهُ آجُرٌ عَظِيْمٌ ٥ ﴾ (الانفال:٢٨)

"اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دحقیقت میں سامان آ زمائش بیں۔اوراللہ کے پاس اجردینے کے لیے بہت کچھ ہے۔"



and the supplied of the suppli

Australia State of the Administration of the Control of the Contro

Washington (a) A start and

## بت يرسى كامقصد؟

سوال :..... ہندو پنڈت اور دانشور یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ وید اور ہندومت کی دیگر مقدس کتب مورتی پوجا کی تعلیم نہیں دیتیں لیکن ابتدائی مراحل میں، جب ذہن پختہ نہ ہوا ہو، توجہ مرکوز کرنے کے لیے بت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ذہن ایک بلند سطح تک پہنچ جائے تو پھر مورتی پوجا یا بت پری کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جائے تو پھر مورتی پوجا یا بت پری کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب: .....مسلمان بلند ذہنی سطح رکھتے ہیں

اگرمورتی بوجا کی ضرورت صرف ابتدائی سطح پر ہوتی ہے اور بلند تر ذہنی سطح کے حصول کے بعد ارتکاز توجہ کے لیے بت کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو پھر میں یہ کہنا جا ہوں گا کہ مسلمان پہلے ہی ہے اس بلند ذہنی سطح کے مالک ہیں کیوں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہوئے کی بت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیلے جیکنے کی مثال بیلی حیکنے کی مثال

ایک مرتبہ میں ایک سوامی جی ہے I.R.F میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ انھوں نے ایک مثال دی کہ جب بجل چیکنے پر بچہ پوچھے کہ یہ کیوں چیک رہی ہے تو ہم جواب دیے ہیں کہ'' نانی ماں چکی پیس رہی ہے''۔ چوں کہ بچے کی وہنی سطح کم ہوتی ہے لہٰذا ہم اس قتم کی مثال سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح انسان کو توجہ مرکوز کرنے کے مثال سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح انسان کو توجہ مرکوز کرنے کے بت کی ضرورت ہوتی ہے۔

الین جہاں تک اسلام کا تعلق ہے جمیں جھوٹ ہو لئے کی بالکل اجازت نہیں۔ میں اپنے بیج سے بھی یہ بات نہیں کروں گا۔ اسے یہ غلط جواب نہیں دوں گا، کیوں کہ جھے پہ ہے کہ آ گے چل کر جب وہ سکول جائے گا اور وہاں اُسے پہ لئے گا کہ در حقیقت گرج چک کی آ واز کس وجہ سے آتی ہے تو وہ سوچ گا کہ یا تو اس کے استاد جھوٹ ہول رہ جیں اور یا میں جھوٹ ہول رہا تھا۔ اگر آپ یہ بھے جی کہ یا تو اس کے استاد جھوٹ اول رہ جیں اور یا میں جھوٹ ہول رہا تھا۔ اگر آپ یہ بھے جی کہ بیض سائنسی حقائق کا سجھنا نیچ کے لیے دشوار ہوگا تو آپ کو چا ہے کہ ان حقائق کو آسان اور مہل کر سے سجھانے کی کوشش کریں لیکن میں جھوٹ نہ ہولیں۔ اگر آپ جواب نہیں جانے تو پھر بھی آپ میں اتنی اخلاقی جرائت ہوئی چا ہے کہ آپ اس کو یہ کہ سے بیک کی موف نہ ہوئی۔ اگر آپ اس کو یہ کہ سے بیک کی موف نہ بولیں ہوتی۔ اگر میں اپنے بیچ سے کہوں کہ میں نہیں جانیا تو وہ کہتا ہے کہ '' اہا آپ کیوں نہیں جانیا تو وہ کہتا ہے کہ '' اہا آپ کیوں نہیں جانیا تو وہ کہتا ہے کہ '' اہا آپ کیوں نہیں جانیا تو وہ کہتا ہے کہ '' اہا آپ کیوں نہیں جانیا تو وہ کہتا ہے کہ '' اہا آپ کیوں نہیں جانیا تو وہ کہتا ہے کہ '' اہا آپ کیوں نہیں جانیا تو وہ کہتا ہے کہ '' اہا آپ کیوں نہیں جانیا جواب بی کھوں کہ جواب نہیں جانیا تو وہ کہتا ہے کہ '' اہا آپ کیل نہیں جانیا جانے ''کار نہیں جانیا ''کیل نہیں جانیا تھی جانیا ہوگیں جانیا ''کیل نہیں جانیا تو وہ کہتا ہے کہ '' اہا آپ کیل نہیں جانیا جانے ''کیل نہیں جانیا ''کیل نہیں کیل نہیں جانیا ''کیل نہیں کیل نہیں جانیا ''کیل نہیں کیل کیل نہیں کیل کیل نہیں کیل کیل نہیں کیل کیل کیل کیل کیل کیل

اس کے بعد آپ مجبور ہوجاتے ہیں کہ جواب معلوم کریں ، یوں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے بچے کے علم میں بھی۔

بعض سوامی اس بات کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی جماعت میں تو بچے کومورتی پوجا کے ذریعے خدا تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد میں او خچی جماعتوں میں جا کریہ ضرورت نہیں رہتی کہ وہ ارتکانے توجہ کے لیے بتوں سے مدد لے۔

گریہاں ایک بہت بنیادی بات سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ کسی بھی مضمون میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مبادیات کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچے کسی مضمون کے اصول ومبادی کواچھی طرح سمجھ لے تو صرف اسی صورت میں وہ مستقبل میں اس مضمون میں مہارت حاصل کر سکے گا۔

مثال کے طور پر ریاضی کا استاد پہلی جماعت میں بچے کو سمجھا تا ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں۔اب جاہے وہ بچہ میٹرک تک پڑھے یا گر بجوایش کرے یا پی ایچ دی کرلے، اس کے لیے دو جمع دو چار ہی رہیں گے، تین یا پانچے نہیں ہوجا کیں گے۔ ہوسکتا ہے اعلیٰ جماعتوں میں وہ الجبرا،ٹر گنومیٹری اور الگورکھم وغیرہ بھی سیکھ جائے لیکن بہرحال دوجمع دو چار رہیں گے۔لیکن اگر پہلی جماعت میں ہی غلط پڑھایا جائے تو بیرتو قع کیسے رکھی جاسکتی ہے کہ وہ طالب علم آگے چل کرریاضی میں مہارت حاصل کرےگا؟

اس طرح رہ بھی ویدوں کا بنیادی اصول ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں، وہ تجسیم سے پاک ہے تو پھر ہندومت کے علااس غلط روش پر خاموش کیوں ہیں؟

کیا آپ اپنے پہلی جماعت کے بچے کو بیہ بتا کیں گے کہ دواور دو چارنہیں بلکہ تین یا پانچ ہوتے ہیں اور درست جواب میٹرک میں جا کر دیں گے؟ اگرنہیں تو پھر مذہب میں بیدرویہ کیوں اختیار کیا جائے؟



# كياملان كعيكو بوجة بين؟

سوال: ..... اگر اسلام بت پرتی کے خلاف ہے تو مسلمان کعبے کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کعبہ کی طرف مجدہ کیوں کرتے ہیں؟ حواب: ..... کعبہ قبلہ ہے!

مسلمان اپنی نماز میں کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ کعبہ تو ان کے لیے قبلہ ہے یعنی وہ ست جس طرف منہ کر کے مسلمانوں کونماز پڑھنی جا ہیے۔مسلمان نماز میں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور نہ کسی کو تجدہ کرتے ہیں۔

اسلام ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق پر زور دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر نماز اداکرتے ہوئے بعض مسلمان شال کی طرف رُخ کریں اور بعض جنوب کی طرف تو یہ اچھی بات نہیں، لہذا مسلمانوں کا اتحاد ظاہر کرنے کے لیے انھیں ایک خاص طرف رُخ کرکے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور وہ کعبے کی سمت ہے۔ لہذا اب صورت یہ ہے کہ اگر مسلمان کعبے کے جنوب میں رہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ان کا رُخ شال کی طرف ہوگا اور اگر وہ شال میں ہیں تو جنوب کی طرف۔ اس طرح اگر وہ کعبے کے مغرب میں ہیں تو مشرق کی طرف میں میں تو مغرب میں ہیں تو مشرق کی طرف۔ کعبہ زمین کا مرکز ہے

ملمانوں نے سب سے پہلے دنیا کا نقشہ بنایا تھا۔ اور انھوں نے بینقشہ اس طرح تیار

کیا تھا کہ جنوب اوپر کی طرف اور ثمال کو نیچے کی طرف رکھا گیا تھا۔ اس نقشے کے مطابق کعبہ بالکل مرکز میں آتا تھا۔ بعد از ال مغرب میں دنیا کے نقشے تیار کیے گئے۔ انھوں نے اس نقشے کو الٹا کر دیا یعنی شال اوپر کی طرف اور جنوب کو نیچے رکھا گیا، لیکن پھر بھی کعبہ اس نقشے کے عین مرکز میں تھا۔ الحمد للہ!
کے عین مرکز میں تھا۔ الحمد للہ!
طواف کعبہ، اقر ارتو حید

ہم مسلمان جب معجد الحرام میں جاتے ہیں تو کعبے کا طواف کرتے ہیں یعنی کعبہ کے گرد دائرے میں چکر لگاتے ہیں اور یوں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح ہر دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے، اس طرح کا نئات کا ایک ہی خدا ہے، جس کی تمام انسانوں کوعبادت کرنی جاہے۔

سیح بخاری کی ایک حدیث مبار کہ سے پہتہ چاتا ہے کہ ایک بارج کے موقع پر حضرت عمرؓ نے فرمایا:'' (ججراسود کے حوالے سے ) کہ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے اور اگر میں رسول اللہ مضافیق کو مجھے چھوتے اور بوسہ دیتے نہ دیکھے چکا ہوتا تو نہ مجھے چھوتا اور نہ بی یوسہ دیتا۔''

خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق ڈائٹی کا یہ بیان اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ ہم مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔

